# رمضان مبارک معززمهمان ہے یامحترم میزبان؟

از افادات

صدرُ الا فاصل سيد محمد تعيم الدين مرادآ بادي عليه الرحمه متوفى ١٣٦٤ اجرى

تذريح و تدشيه

مفتى محمدعطاءالله يعمى

ركين دارالافاء جمعية اشاعة أهل السنة (ياكتان)

ئاشر

جمعیت اشاعت اہلسدت (پاکستان)

نورمىجد كاعذى بإزار ميٹھا در، كراچى، فون :2439799

website:www.ishaateahlesunnat.net

نام كتاب : رمضان مبارك عززمهمان بي المحترم ميزبان

تصنيف : صدرالا فاضل سيدمحد نعيم الدين مرادآ بإ دي عليه الرحمه

ترتبيب : مولاناغلام معين الدين نعيمي عليه الرحمه

تخ يخ في مفتى محمد عطاء الله نعيمي

سناشاعت : رمضان المبارك ١٢٨٧ه- اكتوبر ٢٠٠٠ء

تعداد : ۲۰۰۰

سلسلة اشاعت نمبر: ١٥٠

باشر : جعیت اشاعت اہلسنت (یا کتان)

كاغذى بإزار ميثها در، كراجي

خوشخبری: پیدرساله و بیب سائٹ www.ishaateahlesunnat.net پرموجود ہے، نیز کتب خانوں ریجی دمتیا ہوگا۔ نېر*ست* 

# فهرست

| صفح نمبر | عنوان                   | صفحهمبر | عنوان                     |
|----------|-------------------------|---------|---------------------------|
| ۳۵       | اعتكاف                  | 1       | ىيىش لفظ<br>ئىش لفظ       |
| ۳٩       | آ دا ب ومحاسن           | a       | رؤبيت ہلا ل               |
| ۳٩       | مُفسِدات اعتكاف         | 7       | معززمهمان يأمحتر م ميزبان |
| ٣2       | ممنوعات                 | ۲       | נונד ל                    |
| ٣2       | تراوح ک                 | =       | مهمان محترم كاستقبال      |
| ۴.       | تراوت کاوفت             | I Pr    | يوم شك كاروزه             |
| M        | ما بالغ لژ کوں کی امامت | 3       | עפני                      |
| M        | Ĵ <sub>3</sub>          | 14      | مراتب صوم                 |
| 44       | صدقة فطر                | *       | دمضان الميارك             |
| 44       | عید کے مسائل            | 7       | رمضان المبارك كے روز بے   |
| 44       | عيد كي نتيل             | *^      | روزے کے مکروہات           |
| L.L.     | مباحات ومستحبات         | *^      | سحرى وافطارى              |
| 44       | نمازعيد                 | 49      | مُقْسِدات                 |
| L.L.     | نمازعيد كاوقت           | ī       | اعذا رمُنيحه              |
| 44       | نمازعید کی تر کیب       | ī       | روزه کے متفرق مسائل       |
| ۳۵       | حشش عید کی روز ہے       | *       | شبقدر                     |
| ۳۵       | رو زه میں نجکشن         | **      | وجهٔ تشمیه                |
|          |                         | ٣٣      | اخفأء كى حكمت             |

پی<u>ش لفظ</u>

## بيش لفظ

الله تعالی بے شل ہے اس کا کلام بھی بے شل ہے تو اس بے شل نے اپنا بے شل کلام جس پر

ازل کیا وہ محبوب بھی بے مثل ہے کہ اس کی مخلوق میں اس محبوب جیساا ورکوئی نہیں کہ خو دہی ارشاو

فر مایا: "کَسُتُ کَهَیْهُ عَتِکُمْ" اور "اَیُّ کُمْ مِشْلِیْ" میں تہا ری شل نہیں ہوں ، کون ہے تم میں میری

مثل ہے س رات میں بے شل نے اپنے بے شل کلام کونا زل فر مایا وہ رات بھی بے شل ہے کہ فر مایا:

﴿ إِنَّ اَنْدُو لَٰنَاهُ فِنِی کَیْکُهُ الْقَلْدِ O وَ مَنَ اَدُورک مَا کَیْکُهُ الْقَلْدِ O

لَیْکُهُ الْقَلْدِ خَیْرٌ مِنُ اَلْفِ شَهْرِ O ﴿ (القدر: ۱۳،۲۱/۹۷)

رُت جہد: بے شک ہم نے اسے میب قد رمیں اٹا راا ورتم نے کیا جانا کیا ہے صب
قدر، صب قدر مرازا رمینوں سے بہتر۔

قدر، صب قدر مرازا رمینوں سے بہتر۔

کہ اس رات جیسی کوئی رات نہیں اور بے حتل نے اپنے بے مثل کلام کوجس ماہ میں اُ تا راوہ مہینہ بھی بے مثل ہے کہ با رہ مہینوں میں ہے کوئی مہینہ بھی اس کا مثل نہیں کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فر مایا: ''میری امت کومعلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو'' (الترغیب والتر ہیب، ج۲،ص ۵۸)

زمانہ کوعزت ملتی ہے اس میں ہونے والے اہم واقعہ ہے۔رمضان زمانہ ہے اس میں اہم واقعہ قرآن کریم کانز ول ہے ،فرمایا:

> ﴿ شَهُرُ دَمَ صَانَ الَّذِى الْنُولَ فِيْهِ الْقُرُانُ ﴾ (الِتره:١٨٥/٢) ترجمه: رمضان کام پینه جس پی قرآن اترا \_

نزول قرآن کی برکت ہے اس ماہ کو یہ فضیلت ملی کہ اس کے لئے جنت آراستہ کی جاتی ہے،
جنت کے درواز کے کھل جاتے ہیں، جہنم کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے ہیں، سرکش شیطان مقید کر
دیئے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹائی جاتی ہیں، گناہ معاف کئے جاتے ہیں،
جنہیں خدا جا ہے جہنم ہے آزاد کیا جاتا ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، نقل وسنت کا ثواب فرضوں
کے برابر اور فرضوں کا ثواب سترگنا ہو جاتا ہے غرض یہ کہ بیرحمتوں، برکتوں بھرام ہینہ ہے اس کی ہر

ساعت ہمارے لئے انعام ہے، یہ معز زمہمان بھی ہے اور محتر م میز بان بھی۔ زیر نظر رسالہ صدر
الا فاضل سیر محمد فیم الدین مراد آبا دی علیہ الرحمہ کے ''مجوعہ فیا وئی واہم افاوات و تھرکات'' کا ایک
جزء ہے جے حضرت کے خاندان کے ایک فر وحضرت مولانا سیر محمد طاہر صاحب فیمی (آفس انچاری جمعیت اشاعت اہلست ) کے توجہ دلانے پرعوام المسلمین کے فائد ہے کے لئے ماہ ومضان میں شاکع
جمعیت اشاعت اہلست ) کے توجہ دلانے پرعوام المسلمین کے فائد ہے کے لئے ماہ ومضان میں شاکع
کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نہ کورہ رسالہ کی عنوان سے معنون نہ تھا بس اس کے مختف عنوانات میں
کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نہ کورہ رسالہ کی عنوان سے معنون نہ تھا بس اس کے مختف عنوانات میں
مجموع کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں صدرالا فاضل علیہ الرحمہ کی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ آپ
کے مختلف و متفرق مضا مین اور تحریروں کو ترتیب دے کرایک کتا بی صورت میں بحت کردیا گیا، عالباً یہ
کارہامہ حضرت صدرالا فاضل کے شاگر رشید حضرت مولانا غلام معین الدین فیمی رحمہ اللہ نے انجام
کارہامہ حضرت صدرالا فاضل کے شاگر رشید حضرت مولانا غلام معین الدین فیمی رحمہ اللہ نے انجام
دیا اور اس رسالہ کے آخر میں ایک فتو کی بھی انہی کا تحریر کردہ ہے، اور جمعیت اشاعت اہلسدت
(پاکستان) اے اپنے سلسلہ اشاعت میں 150 ویں اشاعت کے طور پر شاکع کر رہی ہے۔ اللہ
نوائی ہے دعا ہے کہ وہ بمیں اس معرز رمہمان کے احترام کی تو فیق بخشے اور محرم میز بان کی برکتوں اور
رحتوں ہے وافر حصہ عطافر مائے ۔ آمین بچاہ سے المرسلین میں تھی بھی اللہ سے وافر حصہ عطافر مائے ۔ آمین بچاہ سے المرسلین میں تھیں ہو کہ میں اس کی برکتوں اور

فقط

محمدعطاءالله نعيمي

خادم دارالا فماء جمعية اشاعة أهل السنة (بإكتان)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## رۇيىپ ہلا ل

شعبان کی ۲۹ کو چاند کی تلاش وا جب علی الکفایہ ہے، اگر چاند دیکھ لیں تو روزہ رکھیں ورنہ شعبان کے میں دن پورے کریں ،ابو دا وُدوتر ندی کی حدیث ہے:

> "صُومُوا لِرُوْلِيَهِ، وَ ٱلْطِرُوا لِرُوْلِيَهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلاَلُ قَأْكُمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلْثِيْنَ يَوُماً" (١)

> لعنی ، حضور ﷺ نے فر مایا: روز ہ رکھو چاند دیکھ کر ، اگر اُپر وغبار کی وجہ سے چاندنظر نہائے تو شعبان کے تمیں دن پورے کرے۔

منجموں کے ول اور لوگوں کے قیاس وتج ہا ورجنتر یوں کی تحریریں سب چاند کے باب میں معتبر ہیں، جس دن کی رمضانیت میں شک ہو، اس دن کا روز ہایں نیت رکھنا کہ اگرید دن رمضان کا معتبر ہیں، جس دن کی رمضانیت میں شک ہو، اس طرح کا روز ہ کروہ ہے۔ لیکن جولوگ ہر مہینہ کہ آخر میں نفل روز ہ رمضان کا ورز نفل کا ، اس طرح کا روز ہ کروہ ہے۔ لیکن جولوگ ہر مہینہ کہ آخر میں نفل روز ہ رکھنا جائز ہے، مفتی کو بھی اس دن بدنیت نفل روز ہ رکھنا چاہئے ، عوام دو پہر تک انتظار کریں آگر کہیں خبر آ جائے تو روز ہ رکھیں ورندا فطار کر لیں ، جس شخص نے تنہا چاند دیکھا وہ روز ہ رکھے ، اگرا ما ماس کی شہادت نہ قبول کرے ، جب آسان پر ابر وغبار ہوا مام رویت ہلال رمضان میں ایک آ دی کی شہادت قبول کرے ، جب آسان پر ابر وغبار ہوا مام رویت ہلال رمضان میں ایک آ دی کی شہادت قبول کرے نہ جب آسان پر ابر وغبار ہوا مام رویت ہلال رمضان میں ایک آ دی کی شہادت قبول کرے نہ جب آسان پر ابر وغبار ہوا مام رویت ہلال رمضان میں ایک آ دی کی شہادت قبول کرے نواہ وہ مرد ہویا عورت اور وعورتوں کی شہادت خبار سے خواہ وہ مرد ہویا عورت اور دوعورتوں کی شہادت ضرور کی ہے۔ (البواد الاعظم مراد آباد ، ماہ رمضان البارک، ۱۳۳۵ ہمری)

ا مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب رؤية الهلال (يرقم: ٢/١٩٤٠) كاله "صحيح البخارى " (يرقم: ١٩٠٩) و"صحيح مسلم" (يرقم:١٠٨١/١٨)

# رمضان مبارک معززمہمان ہے یامحتر ممیز بان

کارخانهٔ عالم میں کارسا زقدرت کے عائب صنعت وغرائب حکمت کا جن بیدار دلوں نے معا ئند کیاہے اور مجموعہ کا ئنات کے لبریز حکمت صفحات کا جن اہلِ بھیرت کومطالعہ نصیب ہواہے ، وہ جانتے ہیں کہ صانع نا دطرا زنے ہرنقش ہستی کو پچھ خصوصیتیں عطا فِر مائی ہیں ،امکنہ و مقامات ، اُڈ مئنہ وساعات بھی اس قانون حکمت کے اعاطہ ہے یا ہرنہیں ہیں،مشاہدات مکانی خواص کی شہاوت دیتے ہیں، تجربیات زمانی خصائص کے واصف ہیں، قطب شالی ہے قرب رکھنے والے بلا دکی بُرودت، خط استواء کے نیچے واقع ہونے والے شہروں کی حرارت، اقالیم کے مزاجوں کا تفاوت ، وہاں کے بإشند وں کے شکل وصورت، قد وقا مت، رنگ، ہیئت، عا دت، خصلت،ضعف ، تو ت، اغذ یہ واشریہ وغیرہ کے اختلافات، بیدا وار کے فرق ما قابلِ انکا رحقیقت ہیں ۔ وہی انسان تر کستان میں کیسا گورا جٹاسرخ وسفید ، بلند قامت ، قوی بیکل خوبر وہونا ہے ، وہی زنجار میں کا لا بھجنگا ، پستہ قد کمرودرشت خو نظراً نا ہے،ای طرح اُزمئه وا وقات کی خصوصیتیں بھی مجیب مناظر سامنے لاتی ہیں ۔موسم گر ما وسر ما میں، رہے وخریف میں مجبح وشام میں ،لیل ونہار میں کس قدر اختلا فات ہیں، ان اوقات ہے ہارے احوال میں جوتغیر وتبدل ہوتے رہتے ہیں مختاج ثبوت نہیں، زمین سے جمنے والے ایک در خت کوایام بہار میں جونشو ونما، سبری وشادا بی ،تر ہت وطراوت حاصل ہے خزاں میں کہاں۔ گاؤں کا ایک کا شکار بھی دانہ بھیرنے اور پیج ڈالنے کے وفت کو پیچا نتا ہے، سمندر کاجز رومہ بھی ا وقات کی تا ثیر کی گواہی ویتاہے۔

## دورِتر قي:

آج کل کا زمانہ جس کو'' دورتر تی'' کہتے ہیں مادیت کی نار کی وتر ایم ظلمات کاعہدِ نا ریک ہے جس طرح نا بیاا جسام کی تختی وزمی ،سر دی وگرمی ،طول وعرض تو شول اور چھوکرمعلوم کر لیتے ہیں تگر

لاف دائش گرزند پیوسته نادال و مست خفته دائم خویش را بیداری بیند مخواب چونکه عاقل مُتیقظ اَرْمِنه اوقات کی تا شیرات و خصوصیات کو بدیمی ویقینی طور پر جانتا ہے اس لئے اس کو بین کرکوئی تر در نہیں ہوتا که رمضان شریف کے مبارک ایام ولیالی میں خیرات و حسنات طاعات و عبادات کو دوسر سے ایام کی بہ نسبت بہت زیا دہ شرف ویر کت ملی ہے اوراج رو تواب افزول تر ہوتا ہے ، جس طرح موسم بہا رمی قدرت کی فیاضی نباتات پر خصوصیت کے ساتھ اظہار کرم فرماتی تر ہوتا ہے ، جس طرح موسم بہا رمی قدرت کی فیاضی نباتات پر خصوصیت کے ساتھ اظہار کرم فرماتی ہے اور خزال میں تمام را بیں مسد و دکر کے چنتا نول کوان ایام میں دفد غد ویرائی ہے مامون کر دیتی ہے ، ای طرح رمضان مبارک میں اعمال صالحہ وافعال حسنہ اور اہل خیر واصلاح کومز پر قرب و تواب ورجت و ہرکت اور فضل و شرف کے ساتھ سرفر از فرماتی ہے اور غار گھران اعمال و شیاطین مضد ہ پر واز کرمت و کرکت اور فضل و شرف کے ساتھ سرفر از فرماتی ہے اور غار گھران اعمال و شیاطین مضد ہ پر واز کومقید کر کے فطر کہ ہلاکت و بربا دی ہے امن و عافیت بخشتی ہے ۔

بخاری ومسلم میں ہروایت حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ،حضوراقدس علیہ الصلوٰ ۃ والنسلیمات نے ارشا وفر مایا :

"إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَ غُلِّقَتُ أَبُوَابُ

جَهَنَّمَ وَ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ" (٢)

یعنی ، جب رمضان مبارک آنا ہے جنتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں ،شیاطین کومقید کردیا جاتا ہے۔

اس مضمون میں بہت احادیث واردین ، بعض روایات میں 'فینے حت أَبُو ابُ السَّمُواتِ" بعض میں 'أَبُو ابُ الرَّحْمَةِ ''اور ترندی کی ایک حدیث میں بیالفاظ میں 'آبُو ابُ الرَّحْمَةِ ''اور ترندی کی ایک حدیث میں بیالفاظ میں آبُو ابُ الرَّحْمَةِ ''اور ترندی کی ایک حدیث میں بیالفاظ میں آبُو کہ اُن کُلُم اِن بَناقِی الْنَحْمَةِ أَقْبِلُ ، وَ یَا بَاغِی الشَّرِ اَقْصِرُ '' (٣) ترجمہ: '' پھران میں سے کوئی ورواز و بندئیں کیا جاتا اور پکارنے والا پکارتا ہے: اے نیکی کے طلبگار! متوجہ ہوا ورا سے بدی کے طالب ایکی کرے اور بازرہ''۔

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کہ رمضان مبارک میں رحمت وکرم کے دروا زے کھول دیے جاتے ہیں اور طلبگاران کرم کے لئے کوئی در ہند نہیں ہوتا جبتو پیشگان خیر وثوا ب کوصدائے عام دی جاتی ہیں اور گنا گارگنا ہے باز رہیں، جاتی ہیں اور گنا گارگنا ہے باز رہیں، جیسے موسم رہے میں ہزہ ذاروں کوآب وہوائے موافق ملتی ہے اور سموم وبا دِخالف کے زہر لیے اثر اور بیاہ اور کاریوں سے ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے ، ایسے بی رمضان مبارک میں خدا شناسوں اور دینداروں کے لئے رحمت و کرم کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان کو بربا و کرنے والے دشمن (شیاطین) کوقید کر دیا جاتا ہے ، چہم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور ان کو بربا و کرنے والے دشمن مرشع موسم رہے موسم رہے موسم رہے موسم رہے موسم رہے موسم رہے ہیں سبزہ کو بہت زیا دہ سر سبزی وشا والی اور روزا فردوں نشو ونما دی جاتی ہے ، ای طرح رمضان مبارک میں موشین کے طاعات و حسنات اوراج وثواب میں با ندازہ ذیا د تی کی جاتی ہے۔

بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے حضورا قدس علیہالصلوٰ ۃ والسلام نے فر مایا :

### "كُلُّ عَمَلِ ابْنَ ادَمَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِ

٢ مشكاة المصابيح ، كتاب الصوم، الفصل الاول (يرقم:١٩٥١/١) يحاله "صحيح البخارى"
 (يرقم:١٨٩٩) و"صحيح مسلم" (يرقم:١٠٤٩/٢)

٣\_ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم القصل الثاني (يرقم:٥/١٩٢٠) كاله أسنن التومذي " (يرقم:٩٨٢ ). "سنن ابن ماجه" (يرقم:١٩٣٢)

مِائَةِ ضِعُفِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لَى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ، يَدُعُ شَهُوَتَهُ وَطَعَامُهُ مِنْ أَجَلِيُ" (٣)

یعنی بنی آدم کے اعمال ہراہ کرم و بندہ نوازی بڑھائے جاتے ہیں ،ایک نیکی دوچند سے ہفت صدچند (سات سوگنا) تک سوائے روزے کے کہ پروردگارِ عالم فرما تا ہے کہ روزہ کا اجروثواب بے اندازہ و بے حساب ہے کیونکہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں خوداس کی جزاءعطا فرماؤں گا، بندہ میرے لئے این خواہشات وخوراک کوڑک کرتا ہے۔

حضور پُرنورنی اکرم ﷺ نے فر مایا:

"لِلصَّائِم فَرُحَتَانِ ، فَرُحَةٌ عِنْدَ فِطُرِهٖ وَ فَرُحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ" (۵)

یعنی، روزه دار کے لئے دوفر حیں ہیں، ایک فرحت وفت افطار کہوہ بفصلِ
الٰہی ا دائے فرض سے عہد ہما ہوا اور نفس اوراس کی خواہشات طاعتِ الٰہی
میں مخل ندہوسکے، دوسری اپنے پر وردگار کی ملاقات کے وفت جب وہ جزاءو
ثواب سے نواز اجائے گا۔

اس میں ایک اشارہ ہے بہارت سے لبرین اور ایک مودہ ہے طرب انگیز کہ روزہ وارمجوب مقیق کے دیدار سے بہرہ وربوگا، فرح وسرور کی جان اس وعدہ پر قربان کہ وہ محبوب فرمائے ۔ دوسری فرحت کا مزہ میری ملا قات کے وقت معلوم ہوگا۔ پہلی فرحت تو رضائے رسمان ہے دوسری لقاع جمیل منان ۔ سالک کو ہتر تیب منازل ملے کرائے جاتے ہیں، فیبت سے شہود کی طرف ترتی دی جاتی ہے، اول مقام رضا ہے اور دوسرا اِکھا، والسحد لله علیٰ ما أنعم علینا من سَوَ اِنْع نِعَمِه و سَوَابِع کَرَمِه له المحد وله المنة و هوذو الفضل العظیم

پھر ملاقات کی بھی بیشان نہیں کہ ہے۔ دیدارمی نمائی و پر ہیز می کئی ایک جھلک دکھا دی اور تڑیا دیا ، نیم بھل بنایا اور تڑیتا جھوڑ دیا ، یہ بھی نہیں کہ سامنا ہوا اور نظر

٣- مشكاة المصابيح ، كتباب البصوم، القصل الاول (يرقم: ٣/١٩٥٩) بحواله "صحيح البخارى " (يرقم:١٩٠٣) و"صحيح مسلم" (يرقم:١١٨/١٢٣)

۵۔ بیالفاظ سابقہ سفی میں فدکورحدیث کے الفاظ ہیں۔

اختقارے دیکھ کرشر ما دیا، دربار میں بارتو دیا گر التفات نہ کیا، ملاقات اس کرم و بند ہ نوازی کے ساتھ کہ طلب گارکی دلجوئی بھی ہے و ہا پنے حال ہے شر مانہ جائے ،ارشا دفر ماتے ہیں:

"لَخَلُوْتُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ" (١)

یعنی ، روز ہ دار کے منہ کی بواللہ کومشک سے زیا وہ پیاری ہے ۔

اس عاشق پر وری کےصدقے ، ہند ہ نوازی کے قربان ، رمضان شریف کیسی کیسی تعتیں ، کیسی کیسی دولتیں رکھتاہے ، کیسے اعلیٰ منازل قَر بووصال کے مثر دے دیتاہے ۔

اس ماہ مبارک کی شان سرورعالی شان کی نے برسرِ منبر بیان فرمائی اور ماہومبارک، ماہ عظیم، ماہم ماہ مبارک کی شان سرورعالی شان کی شان کی مبینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں روزہ دار کوافطار کرانا گنا ہوں کی مغفرت اور دوز خ کے عذا ب سے نجات کا ذریعہ ہے اور اس سے روزہ کا ثوا ہوئا ہے۔ اس مہینہ کے لئے سال بحرج فیس آراستہ کی جاتی ہیں۔

٢- بيالفاظ بحى ما إنته سنح شيل فد كور صديث كالفاظ بيل - ك مشكلة المصابيح، كتاب الصوم
 الفصل الثالث (يرقم: ١٩٢٢) كواله "مسند أحمد" (يرقم: ٣٣٠/٢) و"نسنن النسائي" (يرقم: ٢١٠١)

رمضان تشریف لایا "إنَّ هسلُه الشَّهُو قَلُهُ حَضَو کُمْ" (۸) بے شک بیماه مبارک تم پر دونق افروز ہوا ۔ احادیث کریمہ نے بید فیصلہ فرما دیا کہ مہمان مکرم رمضان ہے اور ہم میزبان ۔ اگر برکات و سعادات حاصل کرنے کے لئے ہمیں سال بھرسفر کی مختیں اٹھانا پڑتیں اور قطع منازل ومراحل کی محققوں کے بعد ہم اس کے در دولت تک جینچ پھر ہمیں وہ نواز تا جب بھی اس کا کرم تھا گراس کرم ہے خایت کی کیا نہایت کہ ہمیں خود ہمارے مطلب کے لئے بھی تکلیف سفر نہ دی اور دینی و دنیوی نعموں کے دفائر عظیمہ لے کراس مہمان ، میزبان نوازنے کرم فرمایا۔

اب جمیں ایسے عزیز مہمان کی کس خلوص سے میز بانی کرنی چاہئے اور کتنی ہوئی ہوگ اگر اس مہمان کی قد رومنزلت، خاطر مدارت میں کی ہوئی ۔ کیسی برنصیبی ہوگ اگر وہ سرایا کرم مہمان ہاری نا قدری سے ما خوش وہا راض واپس ہواا ورہم اس کی کر بمانہ عطایا شیوں سے سرمایئے سعادت حاصل ندکر سکے، وہ ہرکات تقییم فرما تا رہا ورہم ابو ولعب میں مصروف رہے ، اس کی طرف متوجہ ہی نہوئے ۔ وہ بلاتا رہا مگر ہم نے اس کی طرف رُخ ندکیا، خدا ندکر سے کہ ایسا ہو جمیں اس کی مہما نداری کے لئے اتم خلوص کے ساتھ تیار ہونا چاہئے اور اس کے مہارک وقت کا ایک ایک لحداس کی خدمت میں عرف کروینا چاہئے۔

## مهمان محترم كااستقبال:

میزبان کے فرائضِ مہمانداری میں سب سے پہلافرض صاحب احزام مہمان کا احتقال اور جب شاندارا ستقبال کیا جائے گا ،اس سے میزبان کی لیافت ادب شائی ،شائشگی اور حسن نیت و اخلاص کا اظہار ہوگا محبوب کی آند مشاقات دیدار کے دلوں میں پہلے ہی تمنا کیں بیدا کر دیتی ہاور جذبات کی آرز واستقبال کو جیسا شاندار بنا دیتے ہیں ، دوسر سے اسباب سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی ۔ رمضان مبارک کے جلوؤں کی تمنا اہلِ ایمان کے دلوں میں تمام سال پیدا رہتی ہے اور جنتا زمان قریب آنا جانا ہے تمنا کے سندر کی اہریں زیر دست ہوتی چلی جاتی ہیں ۔رجب مرجب سے قو انظار کرنے والے ہر ہلال کی شخص کر تے ہیں تا کہ مجوب رمضان کے زول کے وقت میں کسی شم کا اشتبا ہ بیدا نہو، شعبان کا پورا مہیندا نظار میں گرز رتا ہے ۔رمضان شریف کی یا و میں ایک ایک دن گن در قریب ہوں در قریب ہوں ایک ایک دن گن در قریب ہوں ا

کرکانا جاتا ہے، افتیویں تا ریخ دینداروں کے ولولوں کی انتہائی ترقی کا دن ہوتا ہے، جماعتیں کی جماعتیں غروب آقیاب سے پہلی ہی ورودِرمضان کی ببتا رت لانے والے ہلال کی طلب میں شہروں سے نکل کرجنگلوں اور بلند مقاموں میں منتظر کھڑے رہتے ہیں اور جہاں آقیا بغروب ہواا ور ہلال رمضان کی ابرو کے دلجو نمووارہوئی دھوم کچے گئی، انگلیاں اٹھنے لگیس جے نظر آتا گیا وہ اللہ تعالی کی حمدوثنا اور شکرودعا میں رطب اللسان ہوا ۔ زما نداقد س سے آج تک ماورمضان کا اس شان سے استقبال کیا جاتا ہے، ابوداؤ دکی حدیث میں ہے:

عن ابن عمر قال: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَن ابن عمر قال: تَرَاءَى النَّاسَ بِصِيَامِهِ (٩)

حضرت ابن ممر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند و یکھا، میں نے حضورا نور ﷺ کونبر دی کہ میں نے حضورا نور ﷺ کونبر دی کہ میں نے چاند و یکھا ہے، حضور نے روز ہ رکھا اور لوگوں کوروز ہ کا تھم فر مایا۔

الميسوي شعبان كى جبتو واجب ، اگرنظر آئة ورمضان شروع بوگيا اوراً بروقو شعبان كتيس دن پورے كئے جائيں، جنتر يول اور نجوميوں كى خبركا كيجھا عتبار نہيں ۔ چاند و كھتے وقت (اُنگى ہے) اشارہ كرنا مكروہ ہے اگر آسان صاف ند بومطلع پر اُبر وغبار بوتو ايك بى شخص عاقل ، بالغ ، مسلم ، عادل كى شہادت معتبر ہے كيونكہ مجبوب كى آمدكا مثر وہ لانے والے ومحب نظر اعتبار ہوتو ايك بى شخص كى نبر سے د يكھا كرتا ہے جب تك كواس ہے ساتھ كذب كے علامات ند بول ، اس لئے ايك بى شخص كى نبر بشر طيكہ عادل بو ہلالي رمضان كے لئے معتبر ہے ، خوا ہم وہو يا عورت ، ايك بى شخص كى بيشها دت بھى معتبر ہے كہ اس كے سامنے فلال شخص نے رؤيہت ہلالي رمضان كى شہادت دى ہے ۔ اس شهادت معتبر ہے كہ اس كے سامنے فلال شخص نے رؤيہت ہلالي رمضان كى شہادت دى ہے ۔ اس شهادت میں لفظ شہادت و دعوىٰ وظم و حاکم کچھ شرط نہيں ، سننے والے پر روزہ لازم ہو جاتا ہے ، چاند و كھنے فواہ مرد والے ہات كى ويئت وشان كے متعلق سوال كرنا بالكل غير ضرورى ہيں ، جوشخص چاند د کچھے فواہ مرد ويا عورت بواس پر لازم ہے كہ وہ اى شب ميں شہادت د ے۔

گا وُن میںاگر کوئی شخص تنها چاند دیکھےتو اے اپنے موضع کی مسجد میں شہادت دینا چاہئے اور

<sup>9</sup> مشكاة المصابيح ، كتاب الصوم، باب رؤية الهلال ، الفصل الثاني (يرقم: ١١/١٩٧٩) بحاله "سنن أبي داؤد " (يرقم: ٢٣٣٢) و"نسن الدارمي" (يرقم: ١٦٩١)

لوگوں کواس پرا عتبار کر کے روزہ رکھنا چاہئے بشر طیکہ وہ فخض عادل ہو۔ اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند ویکھاا وراس کی شہادت کو قبول نہ کیا تو اس پر خود لازم ہا وراگر وہ افطار کرے گاتو اس پر قضاء لازم آئے گی، پھراگر عید کے چاند کے وفت بھی اُہر رہا اور انتیس کوچا ند نظر نہ آیا گراس شخص کے روز تے میں پورے ہو چکے جس کی شہادت مقبول نہ کی گئاتو بھی بیا فطار نہ کرے امام کا اتباع اس پر لازم ہے۔

اگرائیس رمضان کوچند آدی کوابی دی که انہوں نے رمضان کا چاند شہروالوں سے ایک روز
پہلے دیکھا ہے قاگر وہ ای شہر کے رہنے والے جی تو ان کی شہادت قبول ندکی جائے کیونکدان پر چاند
دیکھتے بی شہادت دینا واجب تھا ،اس کے ترک کا ان پر الزام ہے اور وہ اگر کسی دور دراز مقام سے
آئے جیں تو ان کی شہادت جائز ہے ، اختلاف مطالع معتر نہیں ، اگر اہلِ مغرب رمضان کا چاند
دیکھیں تو مشرق والوں پر شہادت پاکر روزہ واجب ہو جانا ہے اور اگر ایک جماعت نے آکر یہ

شہادت دی کہ فلاں شہر کے لوگوں نے تم سے ایک روز قبل رمضان کا جاند دیکھاا ورروز سے رکھے، ان
کے حساب سے آئے رمضان کی تمیں تا ریخ ہے ، اس حالت میں اگر یہاں چاند ندویکھا جائے تو
دوسر سے دن عید کرنا جائز نہیں ، نداس شب کی تر اور گرتر ک کی جائے گی کیونکہ انہوں نے خود چاند
و کھنے کی شہادت نہیں دی اور ندو وسروں کی شہادت کی شہادت بلکہ دوسروں کی رؤیت کی حکایت ک
ہے ، البت اگر وہ یہ شہادت دیں کہ فلاں شہر کے قاضی کے پاس دو شخصوں نے فلاں شب میں رؤیت
ہلال کی شہادت دی اور قاضی نے ان دونوں کی شہادت برتھم جاری کردیا تو جائز ہوگا کہ اس شہر کا
قاضی ان کی شہادت دی اور قاضی نے ان دونوں کی شہادت برتھم جاری کردیا تو جائز ہوگا کہ اس شہر کا
قاضی ان کی شہادت برتھم کرد ہے۔

#### يوم شک کاروزه:

اگر شعبان کی ۲۹ تا ریخ کواکہ رہا اوراس وجہ سے چاند ندد یکھا گیا ، شبہ رہا کہ چاند ہوایا نہیں ، اس حالت میں بایں نیت روز ہ رکھنا کیا گرکل رمضان ہےتو روز ہ رمضان کا ورندنفل کا ، یہ کروہ ہے ، ابو دا وُ د ، ترند کی ، نسائی وابن ماجہ وغیرہ میں بروایت حضرت عمار بن یاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

مَنُ صَامَ يَوُمَ الَّذِي يُشَكَّ فِيْهِ فَقَدْ عَصلى أَبَا الْقَاسِمِ اللهِ (١٠) يعنى ، صفحض نے يوم شك كاروز وركھاس نے صفورانور الله كار مانى كى۔

البتہ جو شخص ہر مہینہ کی آخری تا ریخوں میں یا ماہ شعبان کی آخری تا ریخوں میں روز ہے رکھنے کا عادی ہو وہ بہ نیت نظل روز ہ رکھے اورا یہے ہی وہ لوگ جو خالص نیت نظل پر قادر ہوں اوران کے ول میں رمضان کا خطرہ بھی نہ گزرے، ان کے لئے بھی اس دن نظل روز ہ جائز ہے، پھراگر بیٹا بت ہو جائے گا کہ چا ند ہو گیا تھا تو بیروزہ رمضان ہی کا ہوجائے گا۔ یوم شک کا تھم بیہ ہے کہ اس روز صبح سے دو پہر تک لوگ بچھے کھا کمیں، پیکن نہیں، انظار کریں کہیں سے چاند کی خبر آ جائے تو روزہ کی نیت کرلیں ورند بعدز وال کھا کمیں پیکس۔

یدرمضان کا ستقبال ہواا ورجا ند نظر آنے کے بعد وہ کرم مہمان تشریف فرما ہو جائے تو اس کا ایرام یہ ہے کہ ہم دن میں روز ہ دار رہیں اور رات کوٹر اور کا ورقر آن پاک کے سننے میں مشغول اگرام یہ ہے کہ ہم دن میں روز ہ دار رہیں اور رات کوٹر اور کا اورقر آن پاک کے سننے میں مشغول ا۔ مشکاۃ المصابیح، کتاب الصوم، باب رؤیۃ المهلال، الفصل الثانی (برقم: ۱۹۷۷) میں المن مابعہ "(برقم: ۲۸۸۷) و"سنن التو مذی "(برقم: ۲۸۸۷) و"سنن النادمی "(برقم: ۲۸۸۷) و"سنن الدارمی "(برقم: ۱۹۸۷)

عبادت اوراس کے اکثرایام بالخصوص عشر ہ آخر میں اعتکاف کریں۔

روزه:

روزہ ہے مرادیہ ہے کہ صبح صادق ہے غروب آفتا ب تک جواس کا اہل ہو، کھانا چیا اور جماع ترک کردے۔احادیث میں روزہ کی بہت فضیاتیں وارد ہیں،حضور نے فرمایا:

"اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ "(١١)

لعنی،روز ہ نصف صبر ہے۔

كصبر كے لئے اگر كوئى اندا زومقر ركيا جائے تو اس ميں نصف مرتبہ رکھے گاا ورقر آن باك

مين وا روموا:

﴿ إِنَّمَا يُوَفِّى الصَّابِرُونَ أَجُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١٢) كهر كرنے والول كوبے صاب اجرم حمت فرمايا جائے گا۔

اس معلوم ہوا کہ روزہ دار جومبر کا حط وافر رکھنا ہے اور صابرین میں ممتاز مرتبہ اس کو حاصل ہے ، اس کا اجر واقو اب تفتریر وصاب سے فرز ول ترہے ، وَ الْتَحَمَّدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَالَمِيْن \_ روزہ داروں کے لئے جنت میں ایک خاص دروازہ مقررہے جس کا نام ہے "دریان" ، اس دروازہ سے سوائے روزہ داروں کے کئی دوسرا داخل نہیں ہوگا ، حضور اللہ فی فرمایا:

"لِكُلِّ شَيْئُ بَابٌ وَ بَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ"

ہرچیز کاا یک دروا زہ ہے اورعبا د**ت** کا درواز ہروزہ۔

ایک اور صدیث میں واردے:

"نُوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ"

روز ہ دار کی نینر بھی عبادت ہے۔

ا یک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت تبارک وتعالیٰ اپنے ملا نکہ سے فر مائے گا: اسے میرے ملائکہ! میر سے بندوں کود کیھواس نے میر سے لئے اپنی خوا ہمٹوں اورلذتو ںا ورخور دونوش کوئز ک کیا''۔

۱۱ سنن ابن عاجه ، ابواب عاجاء في الصيام، باب في الصوم زكاة الجسد (برقم :١٤٣٥)
 ۱۲ سورة الزمر: ۱۰/٣٩

عبادتیں سب اللہ ہی کے لئے ہیں کین حضرت حق تبارک و تعالیٰ کاروزہ کوا پنی ذات کریم کی طرف نسبت فرمانا اس کی تشریف وعظمت کے لئے ہے، روزہ ایک مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے جس کو سرائر جانے والا جانتا ہے اور دوسری طاعات کی طرح روزہ میں پچھافعال ظاہرہ ایسے نہیں ہیں جو طلق کی نظر کے سامنے ہوں جیسے نماز کے افعال ہر شخص دیکھتا ہے اور دیکھ کر جانتا ہے کہ یہ بندہ طاعات الی میں مشغول ہے، ای طرح جی ایسے ہی ذکوۃ خواہ چھپا کردی جائے گرجس کودی جائے گھر جس کودی جائے گی وہ تو واقف ہوگا لیکن روزۃ عملِ باطن ہے، صبر مجر دہے اور ایک رازی عبادت ہے، ریا اور کھا وہ یہ میں نہیں ہے، علاوہ یہ یں روزے میں نفس وشیطان کی سرکوبی ہے کیونکہ شیطان کی اسرکوبی ہے کیونکہ شیطان کی صرفر کریم ہوگئی نے ارشا وفرہ ایا:

"إِنَّ الشَّيْطَ انَ لَيَجُ رِى مِنِ ابْنِ ادَمَ مَجُ رَى الدَّمِ فَضَيِّقُوُا مَجَارِيْهِ بِالْجُوْعِ"

شیطان آ دمی میں خون کی گزرگا ہوں میں نفوذ کرتا ہے تم اس کے رستوں کو بھوک سے بند کر دو۔

معلوم ہوا کہ بھوک سے جو کسرشہوات ہوتا ہے اس سے شیطان کے آلات شیطنت کنداور یا کارہ ہو جاتے ہیں،ایک اورحد بیث شریف میں حضوراقدس علیہالصلوٰۃ والنسلیمات نے کس پاکیزہ انداز سے اس مضمون کا ادافر مایا ہے،اروا حنافد اؤفر ماتے ہیں:

> قَالَ ﷺ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا: "دَاوِمِيُ قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ"، قَالَتُ: بِمَاذَا؟ قَالَ ﷺ: "بِالْجُوعِ"

حضرت أمّ المؤمنين عا كشهرضى الله عنها سے فرمایاتم ہمیشه جنت كا دروازه كفتكه ثاتى رہو،عرض كياكس چيز سے يا رسول الله افر مایا: مجوك سے \_

سبحان الله! یہ بھوک اور پیاس اور ترک لذائذ ، اصلاح نفس وقبر شیطان کے لئے کیسا عجیب نسخدا ورکیسا بہترین علاج ہے، نفس مادیت کے لوازم سے انقطاع کر کے تجرد کی طرف مائل ہوتا ہے اورمستعد ہوتا ہے کہ ربّانی انواراس میں متحلّی ہوں اور کدورات مادیہ سے فطرت انسانیہ کا آئیز مجلّی و معقی ہوکر جمال حق کی بخلی گاہ ہے ،اس کے علاوہ پیاپے مسلس ،غیر منقطع نعتوں کی ہارش جوربً العزت تبارک و تعالی کی طرف ہے ہوتی رہی ہا ور ہر آئن میں بے شار نعتیں بندے کو پینچی ہیں اور وہ غفلت مخفورا نہ زندگی ہر کرتا ہے اور جب دنیا میں معروف رہ کر مُتعجم حقیقی اور اس کے نعتوں کو فراموش کر دیتا ہے اور قد رِنعت نہ معلوم ہو کرادائے شکر کی فضیلت و ہرکت ہے محروم رہتا ہے اور اوچ سعادت تک نہیں پینچ سکتا ۔ روز ہی میں حوائج اور مرغوباتے فنس کوروک کر بندے کو نعتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور ہرایک طلب کے ساتھ جو اس کے مالوفات کے ساتھ اس کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اس کو اپنے رہ کی نعت اور اس کی قد رومنز لت کا پیتہ چاتا ہے ،غفلت و بے خبر کی کا نشداً تر تا ہے اور وہ ہوش میں آگر اللہ تبارک و تعالی کی نعتوں کا اعتراف کرتا ہے اور ادائے شکر کے فرض کو محدوں کر کے اپنے قلوب کو اس نعت دینے والے پر وردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

مراتب صوم:

روزے کے تین در ہے ہیں:

(۱)عوام کاروزه، (۲) خواص کاروزه، (۳) خواص الخواص کا روزه

عوام کاروزہ وہی ہے جس کا ذکرہ و چکا اور تفصیل گزرچکی کہ اس میں خواہشات آگل وشرب و جماع کوڑک کرکے نفس کواس کے مضہیات سے روکا جاتا ہے اور منزل صبر و رضا مطے کرائی جاتی ہے ، ابرا رخواہشات میں امنگیں اٹھتی ہیں لیکن اُن کوعبدیت واستسلام (فرمانبر داری) کے چھینٹوں سے مختد اگر دیا جاتا ہے، اُگل وشر ب وغیرہ کے تمام سامان اور ضروریات سامنے موجودہوتے ہیں اور ان پر دسترس کامل حاصل ہوتا ہے، نفس میں اُن کی طلب اور خواہش بھی ہوتی ہے لیکن اس کورضائے حق کے لئے اینے تمام مالوفات محکرا دینے کا عادی بنایا جاتا ہے۔

خواص کا روز ہاس سے بالاتر ہے ،ان کا ایک ایک عضوصائم ہوتا ہے ،کان لغوا ورممنو گابت شخصے سے اب اس میں فجور کی باتیں ہوں یا جھوٹے تصے یا غیبت یا ممنوع راگ الہو ولعب کی باتیں ، شخصے سے بینز گارصائم اپنے کان کوان کے شنعے سے بیچا تا ہے اور ذکر الٰہی ، تلا وستے قرآن ،کلمات و فیر ، وعظ و نصائح مسلمانوں کی بہودا ورمستحب باتوں کے شنعے میں اپنی قوت سامعہ کوکام میں لاتا ہے اور بے ضرورت مباح گفتگو ہے بھی بیجتا ہے ۔ "حدیث بخاری "میں ای کی طرف اشارہ ہے جہاں فرمایا:

"مَنُ لَـمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلِ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنُ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ" (١٣)

جس نے لغو و باطل بات اور ہے ہو دہ عمل کوتر ک نہ کیا ، اللہ تعالیٰ کواس کا خورد ونوش چھوڑ نا در کا زہیں \_

ایک اور حدیث داری میں مروی ہے جس میں حضورا قدس ﷺ نے فر مایا:
"کُمْ مِنْ صَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ صِیامِهِ إِلاَّ الظَّمَاءُ" (۱۴)

کتنے روزہ داروں کواینے روزہ ہے بھوک پیاس حاصل ہوتی ہے۔

یدان لوگوں کے حق میں ہے جو کھانا جیاتو ترک کردیے ہیں گر ہرا یک بات میں اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتے ۔ خواص کا روزہ کا مل احتساب کے ساتھ ہوتا ہے ، آگھ کو وہ اُن چیز وں کے دیکھنے ہے مھر وف کرنا چا ہے ہیں جن کا دیکھنا ثواب ہے ۔ زبان کو وہ اس کلام کے نگام میں رکھتے ہیں جس کا تنگلم عبارت یا مستحب ہو۔ ای طرح ہاتھ یا دُن اورا پنے تمام اعتصاء و جوارح کوگناہ اور بے فائدہ کا موں سے روکتے اور بچاتے ہیں اوران سب کو طاعات و رضائے اللی میں مشغول و مصر وف رکھتے ہیں اور بسااو قات اس مقصد کی تخیل کے لئے وہ ایک گوشیم مجد میں مشکف ہو جاتے ہیں اوران میں کو طاعات و رضائے اللی میں مشکف ہو جاتے ہیں اورا مور دینیہ سے احتفال کر کے متوجہ بخق ہوتے ہیں ، روزے کی تکمت جانے والے یہ بچھتے ہیں اورا مور دینیہ سے احتفال کر کے متوجہ بخق ہوتے ہیں ، روزے کی تکمت جانے والے یہ بچھتے ہیں کہ روز وہ میں عرف حرام تو بے روز ہوگی ممنوع ہیں ، ان میں ملوث و میں مرز ہو ہیں کہ جان میں ہوتے ہیں ، ان میں میں میں میں ہوتے ہیں ، اس میں متحکومہ ہوتا ہے کہ طال چیز میں بھی جن کا طال چیز ہیں تھیں ، انہیں سے روز ہیں میں روکا گیا ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طال چیز میں بھی جن کا طال چیز ہیں تھیں ، انہیں سے روز ہیں میں روکا گیا ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طال چیز میں بھی جن کا استحکار انسان کے لئے دُتِ و نیا اور مخلات عن اللہ کا با عث ہو ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طال چیز ہیں بھی جن کا دوزہ میں انہیں سے روزہ میں انہیں سے دوزہ میں روزہ میں انہیں سے دوزہ میں انہیں سے دوزہ میں انہیں کا فائدہ ورزہ میں اسے کوترک کردیے ہیں جن پر ثوا ب نہیں ماتا اور جو بے فائد ہوں یا ان کا فائدہ ورزہ میں ایس کے خواص ایان کا فائدہ

ال مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم (يرقم: ١/١٩٩٩) كواله "صحيح البخارى" " (يرقم: ١٩٠٣)

١٣ ـ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني (يرقم:١٦/٢٠١٣) بحاله "نسنن الدارمي" (يرقم: ٢٤٢٠)

خالص دنیوی ہو، یہ حضرات جنہیں شریعت میں 'صالحین' کہتے ہیں وقتِ افطار قلیل خوراک پراکتفا فرماتے ہیں اورخوب سیر ہوکر کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں۔ای طرح انواع طعام میں بھی توشع سے بچتے ہیں اور لحا ظار کھتے ہیں کہ روز ہ کامقصو دکسر ہوا وتقو یہ تقویٰ ہے، ای طرح یہ حضرات کثر تونوم بعنی زیا دہ سونے سے بھی بچتے ہیں یعنی نفس کو بھوک بیاس کا احساس ہوا وروہ تو توں کے ضعف وا عسار کا شعور کرے اور قلب کی صفائی بیدا ہو، ہر روز ضعفِ تویٰ ایک انداز سے ترقی کرتا رہ اور وسائلِ کا شعطان مضمل ہوجا کمیں۔ربّانی اُنوارتُوی ہوں اور شیطان حریم قلب کے پاس نہ پھٹک سکے۔ شیطان مضمل ہوجا کمیں۔ربّانی اُنوارتُوی ہوں اور شیطان حریم قلب کے پاس نہ پھٹک سکے۔

حضرت احض بن قیس رضی الله عنه نهایت کیرالیس شیخ تنے اور کیرس میں ضعف لازم ہے،
آپ سے عرض کیا گیا کہ عمر شریف بہت زیا دہ ہے، قویٰ کمز ورہو چکے ہیں، روزوں سے آپ کو بہت ضعف ہوجائے گا، فر مایا: میں ایک طویل سنرکی تیاری کر رہا ہوں ،اللہ کی طاعات پر صبر آسان ہے۔
منعف ہوجائے گا، فر مایا: میں ایک طویل سنرکی تیاری کر رہا ہوں ،اللہ کی طاعات پر صبر آسان ہے۔
اس کے عذا ہب پر صبر کرنے سے بید حضرات روزہ کی قدر رومنزلت جانے ہیں اوران کی نظر میں روزہ کا تمرہ واور قائدہ یہ ہے کہ جسما نیت اوراس کے لواحق کو ضعیف کر کے نفس کور کے شہوات کا عادی بنایا جائے تا کہ انسان مرتبہ انسان نیت سے ترقی کرکے ملکیت سے قرب حاصل کرسکے ،انسان

عادی بنایا جائے تا کہ انسان مرتبہ انسانیت سے ترقی کر کے ملکیت سے قرب حاصل کر سکے ، انسان کا مرتبہ بہائم (چوپایوں) سے برتر ہے ، یہ کیوں اس لئے کہ وہ اپنے نور عشل سے کسر شہوت پر قادر ہے ، اگر وہ شہوت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی حالت یہاں تک ردی ہوتی ہے کہ اسفل السافلین میں گر جاتا ہے اور بہائم سے پہتی میں جا ملتا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہوجاتا ہے ، عوام ملا تکہ کا مرتبہ عوام انسان سے برتر ہے ، جب انسان ترکیشہوات ولذات کر کے روحانی ترقی کرتا ہو آفقِ ملا تکہ تک بہتی ہا ہو جاتا ہے ، وہ انسان ترکیشہوات ولذات کرکے روحانی ترقی کرتا ہو آفقِ ملا تکہ تک بہتی ہا ہو جاتا ہے اور مقربین میں واغل ہو جاتا ہے اور ان کے اخلاق اس کے نفس میں نمووا رہوتے ہیں ، یہ صالحین کا روز ہ کا ایک مختصر بیان تھا جس کو اس حدیث کی شرح میں سجھنا جا ہے جو حضور اقدس کے انسان کے اسلام مائی :

"إِنَّ الصَّوُمَ اَمَانَةٌ فَلَيَحْتَفِظُ أَحَدُ كُمْ بِأَمَانَتِهِ" روز دا ما نت ہے جا ہے کہ ہر شخص اپنی اما نت کو محفوظ رکھے۔ ریجی روایت میں آیا کہ جب حضورا نور ﷺ نے ریہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ كُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْإَمَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا﴾ (١٥) الله تعالی تنهیں تھم دیتاہے کہتم امانتیں امانت والے کوا دا کرو۔

حضور علیہالصلوٰ ق والسلام نے رہے آ بہت مبارک تلاوت فر ماتے ہوئے اپنے وست مبارک، اپنے گوشاقد س اورچیثم مبارک پر رکھ کرفر مایا:

"اَلسَّمْعُ أَمَانَةٌ وَ الْبَصَرُ أَمَانَةٌ"

کان بھی امانت اور آگھ بھی امانت \_

جوا پنے اعضاءاور جوارح کوخدا کیا مانت سمجے، وہ کیسےان کواس کی مرضی کے سوا دوسر ی چیز میں صرف کر سکے، اس لئے حدیث کریم میں حضورا قدس ﷺ نے تھم فرمایا:

"إِن امْرَةٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ"

اگر کوئی روزه دارے الاے یا اس کوگالی و ہے و روز ه دارکوچا ہے کہ اے کہ

و ہے کہ میں روز ہ وا رہواں ، میں روز ہ وا رہول \_

لینی میر ساعضاء و جوارج الله کی امانت جی اورحالت روزه میں ان کواس کی اطاعت کے سواکسی اور کام میں صرف ندکروں گاتو مجھ سے جنگ کرنے یا جواب دینے کی تو قع ندر کھنا چاہئے ۔
اخص الخواص کا روزہ ان حضرات کے روزہ میں اعضاء و جوارح کے کامل ترین روزہ کے ساتھ ساتھ قلب کا روزہ ہوتا ہے جو ہم میں فرد اپنے میں اعضاء و جوارح کے کامل ترین روزہ کے ساتھ ساتھ قلب کا روزہ ہوتا ہے جو ہم میں فرد اپنے نفس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی اور صائم بھمہ بے جمہ ہوکر عبارت ہے، اس مقام میں فود اپنے نفس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی اور صائم بھمہ بے جمہ ہوکر حضرت ربُّ العزت تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا قلب اس کے لئے فارغ۔
اس مقام کی تفصیل لفظ و عبارت میں نہیں ہوسکتی اور بیہ خاص مرتبہ انبیاء و صدیقین و مقربین کا سے ۔ (الدواد الاعظم مراد آباد، ماہ رمضان البارک، ۱۳۴۲ ہجری)

## رمضان المبارك

عجب بابرکت مہینہ ہے ،مسلمانوں کے تمام اوقات ، روز وشب عبادت اللی میں گزرتے ہیں، دن میں وہ اپنے رب کی یا دمیں اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں اور بدنی حوائج ولذائذ کھانے پینے ،مباشرت کرنے سے دست کش ہوجاتے ہیں ، عاشقانِ اللی کے چروں کی زردی،

لیوں کی خطکی کیسی پیاری اور بھلی معلوم ہوتی ہے۔ شکستِ رنکہا مہناب بامش
جھوٹے پڑے مردعورت سب یا دِالہی میں اپنے حوائج بدنیہ کو بھولے ہوئے ہیں اور ہمہ تن
بند ہے ہوکراس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ طلوع میج صادق سے غروب آفتا ب تک بے آب ودانہ
، بھوکے پیاسے رہ کرمغرب کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں ، نما زسے فارغ ہوکر کچھ کھایا پیا کہ عشاء کی
ا ذان شروع ہوگئی، پھر مجد چلے آئے ، عشاء کے فرض وسنت کے فارغ ہوکر تر اور گئر وع کر دی ،
امام نے قرآن پاک شروع کیا ہے ، مقتدی دن بھر روزہ رکھ کرا پنے رب کا کلام ہاتھ با ندھ کر س
رہے ہیں اور کو یا د ہورہے ہیں ، دن میں صیام ہا وردات کوقیام ۔ جب ہرکت والا دن ہے اور
عجب نورانی رات ۔ ای وجہ سے حضور سرور عالم علیہ الصلو ق والتسلیمات نے ارشا دفر مایا:

"إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَيْتَحَتُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَ فِي رِوَايَةٍ: فَيْتَحَتُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَ فِي رِوَايَةٍ: فَيْتَحَتُ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ وَ سُلُسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ، وَ فِي أَبُوَابُ الرَّحْمَةِ " (بحارى و مسلم)(١٢)

جب رمضان واظل ہوتا ہے آسانوں کے دروا زے کھول دیئے جاتے ہیں اور اور کے حول دیئے جاتے ہیں اور اور کیک روایت میں ہے کہ جنت کے دروا زے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہم کے دروا زے بند کر دیئے جاتے ہیں، اور شیاطین گرفتار کئے جاتے ہیں، اورا یک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروا زے کھول دیئے جاتے ہیں۔

مُحِدِّ ثین فرماتے ہیں کہ آسانوں کے دروازے کھولنا رحمت ما زل کرنے سے کنا یہ ہے اور جنت کے درواز کے کھولنا رحمت ما زل کرنے سے کنا یہ ہے اور جئم جنت کے درواز ول کا جند کرما، روزہ داروں کومعاصی سے امن دینے سے کنا یہ ہے، کیکن امام نووی نے فتح و علق میں دونوں وجہیں جائز رکھی ہیں، مجازی بھی جنتی بھی۔

عن سهل بن سعدقال: قال رسولُ الله عن سهل بن سعدقال: قال رسولُ الله عن الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبُوَابٍ، مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَانُ لا يَدْخُلُهُ إلَّا الصَّائِمُونَ " (متفق عليه) (١٤)

١١ عشكاة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأول (يرقم: ١/١٩٥٢)
 ١١ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، القصل الاول (يرقم: ٢/١٩٥٧)

بخاری ومسلم میں بہل بن سعد سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا: جنت میں آٹھ درواز ہے ہیں ،ان میں سے ایک کانام''باب الریان'' ہے،روزے داروں کے سواکوئی اس سے داخل نہ ہوگا۔

مُحِدِ ثین نے اس بات کی وجہ سمیہ بیمیان کی ہے کہ اس کی طرف کارت سے نہریں جاری ہیں اور اس کے قریب پھل پھول، شکو فے چن، نگا ہوں کی نا ذگی اور دلوں کوئر ور پخشنے والے بکٹرت ہیں، اس لئے اس کو' ریّان' کہتے ہیں، یا وجہ بیہ ہے کہ جو وہاں تک پہنچے گا اس سے روز قیا مت تشکی زائل ہو جائے گی اور اس کو طراوت و نظا فت دائی'' دارالتقامہ'' میں حاصل ہوگی ۔ زرکشی نے کہا کہ '' ریّان' فعلان کے وزن پر ہے، اس کے معنی ہیں'' کثیر الری' بیعنی زیا دہ سیرانی والا، چونکہ روزہ وارکی ہوگ ہیں سے معنی ہیں۔'' کشیر الری' بیعنی نیا دہ سیرانی والا، چونکہ روزہ دارکی ہوگ ہیں اس کے بینا م رکھا گیا۔

عن أبى هريرة قال: قال رسولُ الله ﴿ الله عَلَيْهُ ، وَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ الله عَلَيْهُ ، وَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ الله عَلَيْهِ ، وَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ الله عَلَيْهِ ، وَ مَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ الله عَلْمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَ مَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ الدُمَانا وَ إِحْتِسَابا عُفِرَلَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَ مَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ الدُمَانا وَ إِحْتِسَابا عُفِرَلَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِه ، وَ مَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ الدُمَانا وَ إِحْتِسَابا عُفِرَلَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِه ، ومن عليه ) (١٨)

بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریہ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کے فر مایا حضور بھاری مسلم نے حضرت ابو ہریہ ہ مرضان کے روزے رکھا بیان وطلب اوّاب کے لئے ،اس کے تمام پیچلے گنا ہ (صغائر) بخشے گئے اور جس شخص نے ماہ رمضان میں ایمان وطلب اوّاب کے لئے قیام کیا ( یعنی شب کے وفت عبادوّ ں میں مصروف رہا ) اس کے تمام پیچلے گنا ہ بخشے گئے اور جس نے ایمان وطلب اوّاب کے لئے قیام کیا اس کے تمام پیچلے گنا ہ بخشے گئے اور جس نے ایمان وطلب اوّاب کے لئے شب قد رکوقیام کیا اس کے تمام پیچلے گنا ہ بخشے گئے۔

قىال دسولُ الله ﷺ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا اللهُ تَعَالَى: لكِنَّ العَشْرِ أَمْثَالِهَا اللهُ تَعَالَى: لكِنَّ العَشْرِ أَمْثَالِهَا اللهُ تَعَالَى: لكِنَّ العَشْوَةِ وَاللهُ تَعَالَى: لكِنَّ العَسْوَمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجُزِى بِهِ، يَدَعُ شَهُوَتِهُ وَ طَعَامُهُ مِنُ

hot

أَجَلِيُ، لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرُحَةٌ عِنْدَ فِطُرِهِ، وَ فَرُحَةٌ عِنْدَ لِقَآءِ رَبُّهِ، وَ لَخُلُونُ فَم الصَّائِمِ أَطُيَبُ عِنْدِاللَّهِ مِنْ رَيْحِ الْمِسُكِ وَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمُ فَلاَ يَرُفَتُ وَ لاَ يُصْحَبُ، فَإِنَّ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ: إِنِّي امْرُاءٌ صَائِمٌ" (١٩) بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہرر<sub>یہ</sub> ہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ حضورسید عالم ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل مضاعف کیا جاتا ہے ، نیکی دس گئے سے سات سو گنے تک،اللہ تعالیٰ نے فر مایا: لیکن روزہ بے شک وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، (بندہ)اینی خواہش وخوراک کومیرے لئے چھوڑتا ہے (لیعنی میری رضا جوئی اور طاعت وفر مان کے لئے ) \_روز ہ دار کے لئے دوفر حتیں ہیں ،ایک فرحت تو افطار کے وقت ( کہ وہرض ہے عہد برا ہوا) اور ایک فرحت اپنے رہے ہا قات کے وفت (جب وہ اے خود جزا ءمرحت فرمائے گا)اور روزہ دار کے منہ کی تو اللہ کے بز دیک خوشبوئ منسک سے زیا وہ پیاری اور یا کیز ہے اور روز ہیر ( ڈھال ) ہے ( کہ دنیا میں معاصی اور عقبی میں دوزخ ہے بیا تا ہے ) جبتم میں ہے کسی کے روز ہ کا دن ہے ہو وہ مات نہ کجے، شور نہ کرے اورا اگر کوئی أے گالی و ہا اس سے اڑھ تو کہ وے میں روز ہ دار آ دمی ہوں ۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ روزہ کا ثواب سی کے اندا زوشار میں نہیں آ سکتا،اس کئے کہاللہ تعالیٰ خوداس کی جزا ءمرحت فرمائے گاا ورملا نکداقدس کے سیر دندکر ہے گا۔

> > ١٩ متفق عليه مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، القصل الأول (رقم: ٣/١٩٥٩)

لِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَ ذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ" (ترمذي و ابن ماجه)(٣)

ترفدی وابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروا زے بند کر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروا زے بند کر دیئے جاتے ہیں ہوگئی دورا زہ کھولانہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھران میں سے کوئی دروازہ پھر بندنہیں کیا دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھران میں سے کوئی دروازہ پھر بندنہیں کیا جاتا اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے نیکی کے طلبگار! متوجہ ہوا ورا سے بدی کے طالب! کی کرا وربا زرہ، اوراللہ کے لئے آزادکئے ہوئے ہیں آگ سے داور بیرندا ہرشب ہوتی ہے۔

شیاطین کے گرفتار ہونے ہے بدیوں کی کمی مراد ہے بعنی رمضان کی ہرکت ہے ایما ندا راللہ کی طاعت وعبادت میں مشغول رہنے ہیں ، اور بدیاں اور گنا ہ کے کام چھوڑ دیتے ہیں ، شیطانوں کے لئے یہ قید ہے کہ انہیں ان کے کام ہے روکتی ہے۔

> > ٢٠ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثانى (يرقم: ٥/١٩٢٠)
> >  ٢١ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث (يرقم: ١٩٦٢)

روزه کیفرضیت شعبان انجری میں ہوئی \_(لعات)

hot

عن عبد الله الله عمر، أن رسولَ الله الشَّقَال: "الصِّيامُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُل

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے حضور سرور عالم وی اللہ عنہا ہے مروی ہے حضور سرور عالم وی شفاعت کریں گے، روزہ حض کرے گا: اور رفیات کی چیز وں سے دن میں باز کا اے رب! میں نے اس کو کھانے اور رفیت کی چیز وں سے دن میں باز رکھا، میری شفاعت اس کے گا: میں نے اس کو شفاعت اس کے گا: میں نے اس کو شب میں آرام کرنے ہے روکا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔

ho

عن ابن عدم ، أنَّ النّبي عَلَى قَالَ: "إنَّ الْجَنَّةُ تُنَخُرُفُ لِلرَّمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ اللّي حُولِ قَابِلٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ أُولُ لِلرَّمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ اللّي حُولِ قَابِلٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ أُولُ لَي عُولٍ قَابِلٍ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ أُولُ اللّهُ عَلَى يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتُ رِيْحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى لَيُومٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتُ رِيْحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ حضور سر ورعالم ﷺ فرمایا کہ جنت رمضان مبارک کے لئے ابتدائے سال ہے آئندہ سال تک یعنی پورے سال کھر آزا ستہ کی جاتی ہے جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، جنت کے بتوں ہے ذریع شحوروں پر ہوا چلتی ہے، وہ کہتیں ہیں اے دب اہمیں کے بتوں ہے درب اہمیں اور ہم اپنے بندوں میں وہ عنا بیت فرما جن ہے ہماری آئکھیں شھنڈی ہوں اور ہم ہے ان کی آئکھیں شھنڈی ہوں اور ہم ہے ان کی آئکھیں شھنڈی ہوں۔

٢٢ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث (يرقم: ٨/١٩٢٣) ٢٣ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث (يرقم: ١٢/١٩٢٧)

ان ہے حدو ہے پایاں ہرکات سے محروم رہنا انتہا درجہ کی بدنھیبی ومحروم وہ انسوس اُن مسلما نوں پر جو رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھتے ، اور کمال ہے غیرتی و بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں پان کھا کر نگلتے ہیں ، ان کی نگاہوں میں ندرمضان کی محرمت ہے ، ندوین پاک کی آئہ و و و گناہ کے علاوہ اسلامی اجتماع کوخت صدمہ پہنچا تے ہیں ۔ فرائض وہ چیز ہیں جن میں تمام مسلمانوں کو یکساں ہونا چا ہے ۔ جب تک مسلمان پابندی کرتے تنے دوسری قو میں بھی رمضان کا احزام کرتی تھیں اور انہیں یا را ندتھا کہوہ اعلان کے ساتھ کھا پی سکس، لیکن آئے جب کہ مسلمان ہی است کہ ہر ماست 'اپنی خراب عادتیں خود ہماری پیدا کی ہوئی ہیں ۔ بیض لوگوں کا بی خیال ہے کہ روزہ رکھنے سے ایک کاغذ جم کم ہوجائے گاکسی جماری پیدا کی ہو بائے گاکسی تقدر و بلے ہوجا میں گئی ہوجائے گاکسی تقدر و بلے ہوجا میں گئی ہوجائے گاکسی تقدر و بلے ہوجا میں گئی ہوجائے گاکسی تقدر و وزن آ دھا ند کروے گا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انفلوائٹزا، طاعون، ہینے میں کہی کسی تن وروء وزن آ دھا ند کروے گا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انفلوائٹزا، طاعون، ہینے میں کسی کسی کسی تن وروء وزن آ دھا ند کروے گا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انفلوائٹزا، طاعون، ہینے میں کسی کسی کسی تھی کی موجا یک گنا گئی ہو جا سے کی محبت میں اللہ کون کوڑ کی کرنا کس دوجہ کی غلطی ہے ۔ اللہ تعالی تو فیق عنایت فرمائے، جو مامت کی محبت میں اللہ کون کوڑ کی کرنا کس دوجہ کی غلطی ہے ۔ اللہ تعالی تو فیق عنایت فرمائے، بیوں کود کھا ہو ہے کہ میں تیں کورے کی کور کے کرنا کس دوجہ کی غلطی ہے ۔ اللہ تعالی تو فیق عنایت فرمائے ،

#### رمضان المبارك كےروزے:

رمضان مبارک کے روز ہے فرض ہیں اور اس کا منکر کافر ہے اور ان کے لئے تین قتم کی شرطیں ہیں: (۱) شرائط وجوب وہ تو اسلام وعقل وبلوغ ہیں تو کافر ومجنوں اور نابالغ پرفرض نہیں۔
(۲) شروط وجوب ادا اور وہ صحت واقا مت ہیں، تو مریض اور مسافر پرفی الحال ادا واجب نہیں۔
(۳) شروط صحب ادا وہ نیت اور حیض ونفاس سے پاک ہونا ہے کہ بغیر اِن دونوں شروط کے روز ہے کی ادا صحیح ندہوگی، نیت سے مرا دقلب سے جاننا اور معین دن کے روز ہے کے کا ارا دہ کرنا ہے۔
زبان سے نیت کا تلقظ کرناسقت ہے، رمضان کے ہرا یک دن کے لئے روزہ کی نیت ضروری ہے،
رمضان میں سحری کھانا بھی روزہ کی نیت ہے، نیت کے لئے یہ کلمات کہنے چا ہمیں:

نُوَیْتُ اَنُ اَصُوْمَ غَدًا یعنی میں نیت کرنا ہوں کہل روز ہ رکھوں گا۔ نیت کا وقت ہر دن کے لئے غروب آفاب کے بعد ہے دوپہر سے قبل تک لیکن ہو شخص دن میں روزہ کی نیت کرے وہ بینت کرے کہ دن کے اول جزیفی شخص صادق سے روزہ دار ہے، بعد طلوع آفاب نیت کرنے کی صورت میں نیت کے وقت سے روزہ دار رہنے کی نیت کی آو روزہ نہ ہوگا۔
ایسے ہی جونیت کہ قبل غروب آفاب ہو وہ بھی جائز نہیں ، بہتر یہ ہے کہ شب میں نیت کی جائے ۔ روزہ کا وقت شب کا پچھلا چھٹا حصہ ہے، وقت شعم صادق سے ہائی سے پہلے محری کھا ما مستحب ہے ، محری کا وقت شب کا پچھلا چھٹا حصہ ہے، افظار میں جلدی افغال ہے گر ندائن کہ غروب میں شک ہو۔ افظار میں جلدی افغال ہے گر ندائن کہ غروب میں شک ہو۔ افظار میں جلدی افغال ہے گر ندائن کہ غروب میں شک ہو۔ افظار کے وقت یہ دعایہ مستحب ہے:

ویڈو قب کہ اُفکار ہے و صَوْم الْغَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَیْتُ فَاغُفِرُ لِیُ

## روزے کے مکروہات:

کسی شے کا چھنا اور چہانا بلاعذ رکر وہ ہے، اگر تورت کا شوہر بدمزاج ہوائی گئے وہ سالن چکھ لے، یا بچہ کے کھلانے کے لئے کوئی چیز نہ ہوا ورگھر میں کوئی اپیا غیر روزہ دارشخص نہ ہو جوروٹی کو چہا کرائی کو کھلانے کے لئے روٹی چہائے جائز ہے، شہد خرید نے کے لئے روٹی چہا کروہ ہے، گلی اور ناک خرید نے کے لئے چکھنا کروہ ہے، قد مچہ پر کشا وہ بیٹھ کراستنجاء میں مبالغہ کرنا کروہ ہے، گلی اور ناک میں پائی ڈالنے میں مبالغہ کرنا اور زیادہ دیر تک پائی سے منہ بھرا رکھنا کروہ ہے ۔ یہ بھی کروہ ہے کہ میں پائی ڈالنے میں مبالغہ کرنا اور زیادہ دیر تک پائی سے منہ بھرا رکھنا کروہ ہے ۔ یہ بھی کروہ ہے کہ روزہ دار منہ میں بہت ساتھوک جمع کرنا رہے، پھر نگل جائے ۔ مسواک جائز ہے کوئی مضا لقہ نہیں، سرمہ لگانا، بالوں کو تیل لگانا کروہ نہیں ۔ امن کی صورت میں بوسہ جائز ہے لیکن ہونوں کا چوسنا کروہ ہے، مباشرت فاحشہ یعنی نگھے ہو کرمعانقہ کرنا کروہ ہے جو شخص سمح کو جنبی اٹھا، یا دن میں صحت اس کو غیر معمولی ہو جائے یا مشقت بڑھ ہوائے ورندروزہ رکھنا افضل ہے۔

#### سحری وا فطاری:

سحرى كاكھانا مستحب ہے اوراس كا وفت آخر شب ہے، فقيد ابوالليث نے فرمايا كہ وہ شبكا پچھلائدس يعنى چھٹا حصہ ہے ہحرى ميں ناخير كرنا مستحب ہے گرندا تنا كروفت ہى ميں شك ہونے لگے قال رسول الله ﷺ: "تَسَعَّرُوُا فَإِنَّ فِي السَّحَوُدِ بَوْكَةً"

(متفق عليه)(۲۳)

حضور ﷺ نے فر ملا بسحری کھا ؤ اس کئے کہ سحری کھانے میں ہر کت ہوگی ہے۔ افطا رمیں جلدی افضل ہے ۔

عن سهل قال: قال رسولُ الله فَهَا: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجُلُوا النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجُلُوا الْفِطُرَ" (منفق عليه) (٢٥)

بخاری ومسلم میں حضرت مہل ہے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا: لوگ پخیر

٢٢ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب في مسائل متفرقة، القصل الأول (يرقم: ١/١٩٨٢) ٢٥ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب في مسائل متفرقة، القصل الأول (يرقم:٣/١٩٨٣) ر ہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے ۔

نمازے پہلے افطار کرنام شخب ہے، افطار کے وقت یہ وعایا منا سنت ہے: اَللَّهُ مَّ لَکَ صُـمْتُ وَ بِکَ امَنْتُ وَ عَلَیٰکَ تَوَکَّلُتُ وَ عَلَیٰ دِرُقِکَ اَفْطَرُتُ وَ صَوْمِ الْغَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَیْتُ فَاغُفِرُلِیُ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَرْتُ

یا رب! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھا، تیرے ساتھا یمان لایا ، تجھ پر بھروسہ کیا ، تیرے رزق پرا فطار کیا، کل کے روز ہ رمضان کی نیت کی ، میرے اگلے اور پچھلے گنا ہ معانب فرما۔

#### مُفْسِدات:

مُنُسِل ہوتا۔ دوسرے وہ جن سے قضا ءاور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اگرروزہ دارنے ہول کر خیب ہوتے ہیں۔ اگرروزہ دارنے ہول کر کھایا پیایا جماع کیا، روزہ میں کوئی نقصان نہ آیا۔ ایک شخص نے روزہ دارکو کھاتے ویکھا، اگراس میں روزہ ہما مکرنے کی قوت ہوتو اس کویا دند دلانا کروہ ہے۔ اوراگر وہ ضعیف ہے، کیئر السن بوڑھا ہے تو جا نزہ ہما کراہ وہ ضا کھایا اس پر قضاء ہے کفارہ نہیں، تو جا نزہ ہم کہاں کو خبر کردے۔ اگر کی شخص نے بحالت اگراہ وخطا کھایا اس پر قضاء ہے کفارہ نہیں، اگراہ تو جا نزہ ہم کہ وہ کھانے اس کو خبر کردے۔ اگر کی شخص نے بحالت اگراہ وخطا کھایا اس پر قضاء ہے کفارہ نہیں، اگر اورائی وہ شعاء ہے کفارہ نہیں ہوتو اس کو دوزہ اور کھا تھا اور خطابیہ کہاں کا ارادہ روزہ اور ٹرنے کا نہ تھا آگر کہاں کو روزہ اورائی وہ شعارہ ہمیں ہوگئیا اورائی پر قضاء آگے گی اوراگر یا دنہ تھا تو کہاں کے پیٹ میں اُنز گیا اگر اس کوروزہ اور قطاتو فا سرہو گیا اورائی پر قضاء آگے گی اوراگر یا دنہ تھا تو فاسد روزہ ہونے کہ کہا کہ نہیں ہوگیا، اگر وہ میں اور ہوا تا ہے جو نہ عادہ وہ اس میں کھانے کا عادی تھاتو اس کے بر قضاء ہے ساتھ کفارہ ہمی وا جب ہے۔ دائتوں کے درمیان جو چیز رہ جاتا ہے ورنہ نہیں، چنے کی مقدارا ورائی ہے زیا وہ گیرہ میا ہو اورائی ہا گیا تھا، اس کونگل لیا، روزہ فاسد نہیں ہواا ورائر ہواتا ہے ورنہ نہیں، چنے کی مقدارا ورائی ہے زیا وہ گیرہ ہواتا ہے ورنہ نہیں، چنے کی مقدارا ورائی ہے زیا وہ گیرہ ہوا اورائی ہو اورائی ہے نگلاتو کفارہ بھی وا جب ہوا۔ ہواتا ہے ورنہ نہیں، چنے کی مقدارا ورائی ہوگی وا جب ہوا۔ ہواتا ہے اورائی ہوگی اورائی ہو کھی وا جب ہوا۔

غیر کا چباہوالقمہ نگل لینے ہے کفا رہ وا جب نہیں ہوتا \_

سحری کھا رہا تھا منہ میں لقمہ تھا کہ فچر نے طلوع کیااس کے بعداس کونگل لیایا کھانے کے لئے روقی تو ڑی تھی اس کوروزہ یا و نہ تھا، جب چہایا تو یا وار کے روزہ وار ہے، پھراس کونگل گیا تو اس پر کھارہ ہے، اورا گراس کو منہ سے نکال لیا پھر منہ میں رکھ کرنگل گیا روزہ فاسد ہو گیا کھارہ لازم نہیں، اکمارہ کو ووست کا تھوک تھاتو کھارہ بھی لازم ہے اورا گر اپنا ہی تھوک منہ سے نکال کر ہاتھ پر رکھا پھراس کونگل گیا تو روزہ فاسد ہو گیا کھارہ نہیں ۔ اگر کھی کے بعدرتی ہاتی رہی تھوک کے ساتھا اس کونگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوا ۔ وائتوں میں سے خون نکلا اور حلق میں واطل ہو گیا اگر تھوک عالب ہو تو نہیں ورنہ روزہ فاسد نہ ہوا ۔ وائتوں میں منہ میں خود چلی گی اور حلق میں واطل ہو گیا اگر تھوک عالب ہو تو نہیں ورنہ روزہ فاسد نہ ہوا ہا گھ میں نیکا کہ میں منہ میں خود چلی گی اور حلق میں واطل ہو گی روزہ فاسد نہ ہوا ۔ غبر راور دھواں جس سے بچنا ممکن میں ہوا ۔ اس میں ہوا ہا گھ میں ویکھاروزہ نہیں ہوا ۔ اس میں کوئی دوا سڑی یا کان میں تیل ٹیکا یا روزہ فاسد نہ ہوا گیا ۔ وورہ واسٹر کی یا کان میں تیل ٹیکا یا روزہ فاسد نہ ہوا گیا ۔ وزہ فاسد نہ ہوا ۔ کہ میں کوئی دوا سڑی یا کان میں تیل ٹیکا یا روزہ فاسد نہ ہوا یا ہو گیا ۔ وزہ فاسد نہ تھاں دورہ کیا یا روزہ فاسد نہ ہوا یا ہوگیا کہ وارٹ کی یا کان میں تیل ٹیکا یا روزہ فاسد نہ ہو گیا وارٹ میں کوئی دوا ہوگیا کی دورہ کیا گیا کہ دورہ کیا گیا ہو دورہ کیا گیا ہو دورہ کیا گیا ہو دورہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا تو فاسد ہو گیا ۔ عورت کا ہو سہ لیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا تو فاسد ہو گیا ۔ عورت کا ہو سہ لیا کہ کیا کہ کہ کہ کیا کہ کہ کیا ک

دوسری قسم وہ مُفسِد است ہیں جن سے قضا ءو کفارہ دونوں وا جب ہوتے ہیں ،اگر کسی روزہ وار نے اُحدُ السبیلین (اگے یا پچھلے مقام) ہیں جماع کیا اس پر قضاءاور کفارہ دونوں وا جب ہیں ، ان دونوں محلوں میں اِنزال شرطنہیں ۔اگر کسی شخص نے الیبی چیز کھائی جوغذاء یا دوا ء کھائی جاتی ہے اس پر کفارہ لا زم ہوگا ور نہبیں ۔اگر کسی شخص نے بجو زبگلا ،اگر بھنا ہوا تھا کفارہ لا زم ہوگا ور نہبیں ۔اگر کسی شخص نے بجول کر کھایا ، یا جماع کیا بھر یہ گمان ہوا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد قصد آ کھا لیا اس پر کفارہ نہیں ۔کسی شخص کو تے آئی اس کو یہ گمان ہوا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد افطار کیا کفارہ نہیں ۔کسی شخص کو بیا نتا ہے کہ تے سے روزہ نہیں ٹوٹنا ، پھر کھالیا کفارہ لا زم ہوگا اوراگر بیجا نتا ہے کہ تے سے روزہ نہیں ٹوٹنا ، پھر کھالیا کفارہ لا زم ہوگا ۔ایسے بی کسی شخص کواحتلام ہوا ،اس نے گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ،اس کے بعد قصد آ کھالیا کفارہ نہیں ،اگر

جانتا ہو کہ احتلام ہےروزہ نہیں ٹو ٹنا تو اس پر کفارہ ہے۔

#### اعذارمُبيجه:

وہ تذربین سے روزہ کا افطار کرنا مباح ہوجاتا ہے، ان میں ایک مرض ہے، جب آدی بیارہو جائے اوراس کو جان کے تلف ہونے کا، یا کسی عضو کے جاتے رہنے کا اندیشہ ہوتو اس کے لئے بالا جماع افطار جائز ہے اورا گرمرض کے ہرہ صف ، یا دیر پاہوجانے کا اندیشہ ہوتو بھی افطار جائز ہے اور اس پر تضاء لازم ہوگی ۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی جب انہیں اپنے یا بچہ کا اندیشہ ہوا فطار کریں ۔ اس طرح اگر کوئی عورت حا مصہ یا نفساء ہوتو وہ بھی افطار کرے ۔ (۲۲) بیاس اور بھوک میں جب اس قد رغلبہ کرے کہ اس سے ہلاکت کا اندیشہ ہوتو افطار جائز ہے، شیخ فائی وہ بوڑ ھامر دیا عورت جس کی توت روز ہروز کی پر ہوا ور آئند وا میر بھی نہیں کہ اس میں طافت آئے گی جب روزہ نہ درکھ سکتو جس کی توت روز ہروزہ ور ہرروزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھلائے ، اس کے بعدا گراسے روزہ برقوت حاصل ہوگئ تو روزہ وا جب ہوجائے گا۔ پیشہ وراور مزدور جس کو اہل وعیال کے خرج کے لئے محنت و حاصل ہوگئ تو روزہ وا جب ہوجائے گا۔ پیشہ وراور مزدور جس کو اہل وعیال کے خرج کے لئے محنت و مزدوری ناگز ہر ہے معذور نہیں ، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے ۔ ہمارے ملک کے بہشتی اور دھوئی وغیر جا) محنت کا عذر کر کے روزے کھاجاتے ہیں (بیعنی روزہ نہیں رکھتے )، ان کا عذر کوئی چیز نہیں ۔ وغیر جا) محنت کا عذر کر کے روزے کھاجاتے ہیں (بیعنی روزہ نہیں رکھتے )، ان کا عذر کوئی چیز نہیں ۔

## روزہ کے متفرق مسائل:

بچہ جب روزہ کی طافت رکھاتو اس کوروزہ کاامر کیا جائے ، بشر طیکہ روزہ اس کی صحت کوئم خر ندہو۔ابوحفص سے دریا فت کیا گیا کہ دس برس کے بچے کوروزے رکھنے کے لئے مارا جائے ؟ خرمایا: اس میں فقہاء کاا ختلاف ہے ، میچ بہ ہے کہ روزہ بمز لہ نما زکے ہے ، یعنی دس سال کی عمر والے بچے کو مار کے روزہ رکھوایا جائے۔

ا کیشخص نے سحری کھائی، خیال میں تھا کہ ابھی وفت باتی ہے، بعد کومعلوم ہوا وفت نہ تھا، فجر طلوع کر پچکی تھی ، اس بر تمام دن کھانے پینے سے با ز رہنا، روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرنا وا جب ہےا ورروزہ کی قضاءوا جب ہے، یہ تھم اس شخص کا ہے جس نے بید گمان کر کےروزہ افطار کرلیا

۲۷۔ حائضہ یا نفاس والی عورت اگر رو زہ رکھے گی تو بھی اس کا روز ہ نہ ہوگا کیونکہ روزہ رکھیے والی کا حیض (ماہواری کے خون )اورنفاس (ولا دت کے خون ) سے یا ک ہوناصحتِ ادا کی شرط ہے جبیرا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے۔

كه آفتا بغروب ہوگیا ، پھرمعلوم ہوا كەغروب نہيں ہوا۔

روزہ کا کفارہ ایک غلام کوآزاد کرنا ہے، اگر اس پرقدرت ندہوتو دو مہینے روز ہے متواتر رکھے،
اگر یہ بھی ندہو سکتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر مسکین کوایک صاع بھویا نصف صاع گیہوں ۔ نصف صاع گیہوں ۔ نصف صاع گیہوں آج کل کے وزن سے دوسیر تین چھٹا تک اوراٹھنی بھر ہوتے ہیں، یعنی ۵۵۵ کا تولہ بھر (دو کلوتقریباً کی گرام)، یہی اُھوط ہے ۔ قضا ءرمضان کے روز ہے مستحب ہے کہ بیا ہے رکھے جا کیں ۔

## شب قدر

سال بھر کی شبوں میں شپ قد رافضل ہے اور اس کی طلب مستحب ، حضر ت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ شب قد ررمضان میں ہوتی ہے اور نہیں معلوم کہ وہ کون کی شب ہے ، بھی اول ہو جاتی ہے اور نہیں معلوم کہ وہ کون کی شب ہے ، بھی اول ہو جاتی ہے اور بھی بعد ہوتی ہے ۔ صاحبیں کے زو یک نقدم تا تحر نہیں ، شب تو متعین ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فر مایا کہ وہ کسی سال میں کوئی شب ہوتی ہے اور کسی سال میں کوئی شب ہوتی ہے اور کسی سال میں کوئی شب ہوتی ہے اور کسی سال میں کوئی اور شب ۔ امام ما لک وثوری واحمہ واسحاق وابو ثور کا بہی تو ل ہے ۔ دوسر ے علماء نے فر مایا کہ وہ رمضان کے عشرہ اُور میں منتقل ہوتی ہے ۔ بعض علماء نے فر مایا کہ وہ متعین شب ہے کہ ہی منتقل نہیں ہوتی ۔ بعض علم ہوتی ۔ بعض علم ہوتی ہے ۔ بعض کا قول ہے کہ وہ رمضان کی کوئی شب ہے ۔ بعض کا متر کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے ۔ بعض کا قول ہے کہ وہ رمضان کی کوئی شب ہے ۔ بعض کا ستا کیسویں شب ہے ، اس پر اکثر علماء میں اختلاف ہے ۔

#### وجهرتشمييه:

اس شب کوشبِ قد راس لئے کہتے ہیں کہاس میں اُز زَاق وآ جال اورحوا دے واقعات تمام سالوں کے مکتوب ہیں ، قال الله تعالیٰ:

> ﴿ فِيْهَا يُفُرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴾ (١٥) اس من هر حكمت والاكام فيصل كياجا تا ب\_

'' قدر'' کے معنی انداز ہ کے ہیں اوراس معنی ہے'' دا ل'' کوساکن پڑ ھنا جائز ہے اور مشہور '' دال'' کی حرکت ہے \_ بعضوں نے کہا کہ عظمتِ قدرا ورشرافت کی وجہ سے اس شب کا نام ' معیب قدر''ہے اوراس تفدیر پر اضافت'' عاتم الجود' کے قبیل سے ہے، بعضوں نے کہا کہ اس شب میں عبادت کرنے والا صاحب قدر ہوجا تا ہے اوراس شب کی طاعتوں کی قدرزا ندہاس لئے اس کو' تعیب قدر'' کہتے ہیں۔ اِ خفاء کی حکمت:

علاء نے فرمایا کہ اس شب کے اِخفاء میں یہ حکمت ہے کہ لوگ اس کی طلب میں کوششیں کریں اور ہر شب اس خیال سے عبا دت میں گزاریں کہ شاید یہی رات شب قد رہو، اس طرح ان کے حسنات اور نیکیاں زیا دہ ہو جا کیں اور ان کو ممل نیک پر رغبت ہو، اس لئے بعض علاء نے فرمایا کہ جو شخص سال بھر ہر شب قیام کرے گان شاء اللہ اس کویا ہی لے گا بعض علاء نے کیا پر لطف تکتیفر مایا:

من لم يعرف قدر ليلةٍ لم يعرف ليلةَ القدر جس شخص في رات كي قد رنه جاني ، شب قد ركوكيا يجانع ال

عن عائشة رضى الله عنها قالت، قال رسول الله ﷺ: "تَحَرَّوُا كَيْلَةُ الْقَلْدِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " (بخارى) (١٨) حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا: شب قدر كورمضان كي پچيل عشره كى طاق راتول مين تلاش كرو\_

١٨ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الاول (يرقم: ١/٢٠٨٣)
 ٢٩ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، القصل الثاني (يرقم: ٩/٢٠٩١)

جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كَبُكَيْهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ، يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبُرِهُ عَبُرِهُ مَا عَيْدِهِمْ يَعْنِى عَبُرِهُ فَا فَا عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيْدِهِمْ يَعْنِى عَبُرِهُ فَا فِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيْدِهِمْ يَعْنِى يَعْنِى يَوْمَ فِي طُرِهِمْ بَا هَى بِهِمْ مَلائِكَتَهُ، فَقَالَ يَا مَلائِكَتِى المَا جَزَاءُ أَجِيرٍ يَوْمَ فِي عَمَلَهُ ؟ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوقِي الْجَرَهُ، قَالَ: مَلاَئِكَتِى وَ فِي عَمَلَهُ ؟ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوقِي كَا جُرَهُ، قَالَ: مَلاَئِكَتِى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا يَعْجُونَ إلَى عَبِيلِهِمْ مَلَائِكَ وَ كَرَمِى وَ عُلُومَى وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

حضرت الس رضی اللہ عنہ ہمروی ہے کہ حضور سرایا نور وہ استاد فرمایا: جب شب قدر ہوتی ہے جبر بل ایمن ملائکہ کی جماعت میں اترتی ہے اور ہرقیام وقعود کرنے والے بند ہے چر جوخدا کی ذکر میں مشغول ہیں رحمت کی دعا میں کرتے ہیں، جب عید فطر کا دن ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے ملائکہ پر اپنے بندوں کے ساتھ مباحات و مفاخرت فرما تا ہے ۔ا ہمیری ملائکہ اس مزدود کی کیا جزاء ہے جس نے اپنا کام پورا کیا، عرض کرتے ہیں یا رجاس کی جزاء ہے ہی کہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے، فرما تا ہے: اے میر فرشتو! جزاء ہے جس نے اپنا کام پورا کیا، عرض کرتے ہیں یا رجاس کی جزاء ہے ہی کہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے، فرما تا ہے: اے میر فرشتو! کی بندوں اور بند یوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لئے ہاتھ میر ہے بندوں اور بند یوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لئے ہاتھ کی بندرائی کی قسم! بے شک میں ان کی دعا کیں قبول فرما وُں گا، پس فرما تا ہے: لوٹو میں نے تمہیں بخش دیا ، میں نے تمہاری بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ۔حضور نے فرمایا کہ وہ مغفور واپس ہوتے ہیں ۔

بدیوں کوئیکیوں سے بدلنے سے بیمرا دہے کہ صحائف اعمال میں بفضل اللہ المتعال ہر بدی کی عجمہ نیکی لکھی جاتی ہے کہ عاصیوں کے حکمہ نیکی لکھی جاتی ہے کہ میہ کرم روزہ داروں کے ساتھ عام ہواا وربیہ بھی احتمال ہے کہ عاصیوں کے ۳۰ ۔ المجامع لشعب الایمان ، (۲۹۱/۵)، الشالث و العشرون من شعب الایمان وهو ماب فی الصیام فی لیلة العیدین و یومهما (برقم:۳۳۳۳)

کے غفران ہواورنا سَب فرمانہ راوں کے لئے تبدیل جیسا کواللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ

سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (٣)

گرجن لوگوں نے تو ہی اورائیان لائے اور نیک عمل کئے ہیں بیلوگ ہیں

کواللہ اس کی بدیوں کوئیکیوں میں بدل دے گا۔

#### اعتكاف

لغت میں''ا عتکاف'' کے معنی حبس ومک سے یعنی رُ کنے اور بازر ہنے کے ہیں۔ا صطلاح شرع میں''ا عتکاف'' مسجد میں مع نیت کے تلم رنے اوراس کوعلی وجہ مخصوص لازم کر لینے کا مام ہے۔ رمضان کاعشر واخیر کا اعتکاف سنت مؤکدہ اوراس کے ماسوامستحب، البتہ اگرنذ رکر لے تو واجب ہے۔ حضورعلیہ الصلاق والتسلیمات نے عشر گاخر کے اعتکاف پرموا نحبت فرمائی۔

عن عائشة رضى الله عنها: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاجُهُ مِنُ اللهُ مَثْمَ اعْتَكُفَ أَزُوَاجُهُ مِنُ اللهُ مَثْمَ اعْتَكُفَ أَزُوَاجُهُ مِنُ اللهُ مَثْمَ اعْتَكُفَ أَزُوَاجُهُ مِنُ اللهُ مَثْمَ اعْتَكُفَ أَزُواجُهُ مِنُ اللهُ مَا عُتَكُفَ أَزُواجُهُ مِنُ اللهُ مَعْدِهِ (بحارى و مسلم) (٣٢)

حضرت صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ سید عالم ﷺ رمضان کے عشرہ کے اخر میں اعتکاف فر مایا کرتے تھے حتی کہ الله تعالی نے آپ کووفات وی ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔

اعتکاف کے لئے چندشرطیں ہیں،ان میں سے ایک نیت ہے، چنانچہ بلانیت اعتکاف کرما بالا جماع نا جائز ہے (۳۳)۔ایک شرط مسجد جماعت ہے،اس لئے اعتکاف ہراس مسجد میں صحیح ہے جس میں اذان و تکبیر ہوتی ہو،مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں اعتکاف افضل ہے، پھر مسجد النبی (ﷺ)

٣٢ ـ مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، الفصل الاول (برقم: ١/٢٠٩٧)
٣٣ ـ الفتاوى الهنديه (١/١١/١، كتاب الصوم، الباب السابع) من ٢٠ ـ: و اصا شروطه: فمنها: النية، و لو اعتكف بسلانية لا يجوز بالاجماع، يعني مراحثكاف كي شرطين توان من ايك شرط نيت مهاو ما كربلا نيت احتكاف كياتو بالاجماع جائز نيس ـ جائز نهون كامطلب بد مه كراس كا عتكاف نهوا ـ

ا٣\_ الفرقان:٢٥/٢٥

میں ۔ پھر بیت المقدی میں، پھر جا مع مسجد میں، پھر جس مسجد میں نمازی زیادہ ہوں، عورت گھر کی مسجد میں اوراگر میں مسجد نہ ہوتو گھر میں کسی جگہ کو مسجد قرار دے کرا عنکا ف کرے، یہ جگہ اس کے لئے مسجد جماعت کا تھم رکھتی ہے، حتی کہ سوائے حاجت انسانی کے اس جگہ ہے نہ فکے، عورت کے لئے مسجد جماعت میں اعتکاف کروہ ہے، اعتکاف کی شرا نظ میں ہے روزہ بھی ایک شرط ہے گرا عنکا ف واجب کے لئے ۔'' ظاہر الروایت'' میں ہے کہ اعتکاف نفل کے لئے روزہ شرط نہیں (۳۳) اوراس کی اوراس کی مقد ارکے لئے کوئی اندازہ نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اوراس نے فکنے نئل کے لئے اسلام وعقل اور جنا بت وحیف و نئل کے لئے اعتکاف کی نیت کر لی توضیح ہے ۔ اعتکاف کے لئے اسلام وعقل اور جنا بت وحیف و نئلس سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اس لئے کہ کا فرتو عبادت کا اہل نہیں، اعتکاف کی صحت کے لئے جنبی اور چین و اور جینا والی ، ان لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ، اعتکاف کی صحت کے لئے جنبی اور چینا و نقاس والی ، ان لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ، اعتکاف کی صحت کے لئے جنبی اور خیش و نقاس والی ، ان لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ، اعتکاف کی صحت کے لئے جنبی اور خیش ، موشیار بچہ کا اعتکاف می صحت کے لئے جنبی اور خیش ، موشیار بچہ کا اعتکاف می صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کا اعتکاف می صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کا اعتکاف می صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کا اعتکاف می صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کا اعتکاف می صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کا اعتکاف میں صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کا اعتکاف می صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کا اعتکاف می صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کا اعتکاف میں میں آن کی کو سے اعتکاف کی صحت کے لئے بلوغ شرط نہیں ، موشیار بچہ کی اعتکاف می صحت کے لئے اعتکاف کی صحت کے لئے بلا کو بی سے بیا کے سے سے بی کے سے سے سے بی کے سے سے سے بی کے سے سے بی کے سے سے سے بی کے سے بی کے سے سے بی کے سے سے سے بی کے سے سے سے سے سے بی کے سے سے سے بی کے سے سے بی کے سے سے

### اعتكاف كے آداب ومحاسن:

مستحب ہے کہ معتلف نیک باتوں کے سوا کلام ندکرے اور رمضان میں دس روز واعتکاف کرے اور رمضان میں دس روز واعتکاف کرے اور افضل مساجد میں معتلف ہو،قرآن کی تلاوت اور حدیث وفقہ کاپڑ ھانا اور حضوراقد س علیہ الصلوق والسلام کے پاک حالات پڑھنا، ویجھنا،سننا،سنانا، صالحین کے احوال کا ذکر کرنالازم رکھے۔(۳۲)

اگرایی با تیں کیں جن میں گنا ہنیں تو بھی جائز ہے، معتکف اپنی جان کو بالکل عبادت اللی عبادت اللی عبادت اللی عبادت اللی میں مشخول ہونے سے بچا تا ہے اورا پنے تمام اوقات دھیتھ یا حکماً نماز میں صرف کرتا ہے کیونکہ اعتکاف کا مقصد اصلی نماز کی جماعتوں کا انتظار کرنا ہے ، نماز کے انتظار کرنے والے کواللہ تبارک و تعالیٰ نماز بی کا ثواب دیتا ہے ۔ (۲۷)

### مُفْسِدات اعتكاف:

اعتكاف كرنے والااعتكاف كى جگه سے رات ما دن ميں كسى وفت بھى بغير عذر كے ند فكے، اگر ايك

٣٣ - بيا تمر ثلا شكاقول ٢١١/١)

ma الفتاوى الهندية ، ا/٣٦ الفتاوى الهندية ، ا/٣٢ الفتاوى الهندية ، ا/٣٢ الفتاوى الهندية ، ا/٣٢

گرئی بلاعذ رہا ہر نکلاا عتکاف فاسد ہوگیا ،خوا ہید نکلنا قصد أہو یا بھول کر عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر مکان میں نہ آئے اگر چہا عتکاف کی جگہ گھر کا کوئی گوشہ ہو، وہیں رہنا چاہئے ، (۳۸) اوائے جعد کے لئے جامع مجد جانا جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ وفت نہ خرج کرے، کھانے پینے سونے کے لئے نکلنا جائز بہیں کیونکہ معتکف کے لئے مسجد میں ان باتوں کی اجازت ہے ،مریض کی عیادت اور جنازہ کی شرکت کے لئے نہ نکلے، اگر نکلاا عتکاف فاسد ہوگیا، یہتمام احکام اعتکاف واجب میں ہیں ہیں اورا عتکاف نفل میں عذرو بے عذر نکلنا جائز ہے۔معتکف پر جماع اوراس کے دوائی مباشرت، کس، معافقہ وغیرہ حرام ہیں، احتلام سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ، شسل کے لئے مسجد سے اہر نکلنا جائز ہے۔

#### ممنوعات:

خاموشی جس کومعتکف عبادت سمجے مکروہ ہے اورا گرعبا دت نہ سمجے تو مکروہ نہیں لیکن معاصی سے زبان کو بیجا نے کے لئے خاموش رہنااعظم عبادات ہے۔

معتکف کے لئے تھے اورشراء کھانے کی اورضروری کی جائز ہے لیکن تنجارت کے کا روبا رکا جاری رکھنا اورمقا م اعتکاف کو تنجارت گا ہیںالیما تکروہ ہے ۔معتکف کوخوشبو اورسر میں تیل لگانا جائز ہے ۔ اعتکاف وا جب کے فاسد ہونے ہے اس کی قضاء وا جب ہوجاتی ہے۔

## تر او تک

ر اوج کو''قیام رمضان'' بھی کہتے ہیں ، ر اوج کی ہیں (۲۰) رکھٹیں جماعت کے ساتھ سقت مؤکدہ ہیں، اس پر اجماع ہے۔ یہی جمہوراہل علم کافد ہب ہے، جمار ساسحاب اورامام شافعی اورامام شافعی اورامام احمد سب حضرات کا ہیں (۲۰) رکھتوں پر اتفاق ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ سے چھٹیس (۳۲) رکھٹیں منقول ہے کیونکہ اہلِ مدینہ اشخے ہی پڑھتے تھے، جمہور کی دلیل وہ روایت ہے جو ''مؤطا'' میں برزید بن رومان سے مروی ہے۔

قىال:كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِثَلْثٍ وَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةُ (٣٩)

۳۸ ـ الفتاوي الهندية، ۲۱۲/۱

٣٩ ـ المؤطا للامام مالك، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، أثر (يرقم:١٣٦)

کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ تحمیس (۲۳) رکعتوں کے ساتھ قیام کرتے تھے ۔ (۲۰۰ تر اور کا ۳۰ وتر ) بہلی نے بسند صحیح سائب بن بیزید ہے روایت کی :

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهُدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِيُ شَهُر رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةٍ (٣)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زما نہ میں ما و رمضان میں لوگ ہیں (۲۰) رکعت (تر اور کے) کے ساتھ قیام کرتے تھے ۔

الحرج البيهقى عن شبرمة: وَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيّ، أَنَّهُ كَانَ يَوُّمُّهُمْ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّى خَمْسَ تَرُوِيْحَاتٍ (٣)

بیہی نے شہر مدے روایت کی اور وہ علی رضی اللہ عند کے اصحاب میں سے تھے کہ وہ رمضان میں اما مت کرتے تھے پس پانچ تر ویحہ (بیس رکعت) پڑھاتے تھے۔

اخرج ايضاً أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةٍ وَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَ عَلِيِّ مِثْلَةُ (٣٠)

نیز بیہ فی نے نخ ت کی کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں میں رکعت کے ساتھ قیام کرتے تھے اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے زمانہ میں بھی ایسے ہیں۔ زمانہ میں بھی ایسے ہیں۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی نے حضرت علی رضی الله عنہ سے روابیت کی کہ

۴۰ ـ سنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة التطوع و قيام شهر رمضان، باب
 ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، يرقم: ٢١١٥

ا٣ - سنن الكبرى للبيهقى كاكاباب الصحديث اول إن زَوْيُنَا عَن ششير بن شكل و كان من أصحاب على أنه كان يؤمّهم في شهر رمضان بعشرين ركعة و يوتر بثلاث (يرقم: ٣١١٩)

۳۷ ۔ امام پہنٹی نے اپنی ''سنن'' کے عد ورکعات پڑاو تکے کے باب میں سائب بن برند سے مروی حدیث روایت کی جس مل جس میں حضرت عمراو رعثان رضی الله عنما کا ذکر ہے اور حضرت علی رضی الله عنہ سے بیس رکعات پڑھنے کا ذکر ہے اور حضرت علی رضی الله عنہ سے بیس رکعات پڑھنے کا ذکر ہے اور حضرت علی ہے ۔

اَمَوَ رَجُلاً بِأَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً وَكَانَ يُوتِرُ بِهِمْ (٣٣) صفرت على رضى الله عند نے ایک شخص کوتھم دیا کہلوگوں کو ہیں رکعت (تر اوس گا) امام بن کرپڑ ھادے اور صفرت على مرتفظى رصى الله عنه خودور پڑ ھاتے تھے۔ روى اب ن اب سى شيبة و عبد بن حسميد و البغوى و البيه قى و السطبرانى عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْظٌ كَانَ يُسَصَلِّى بِعِشُرِيْنَ رَكُعَةً وَ الْوتُورُ (٣٣)

ا بن ابو شبیہ،عبد بن حمید، بغوی ، بیمین اورطبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کی کہ نبی ا کرم ﷺ رمضان میں میں رکعت (نز اوس ) اوروز بیڑھتے تھے۔ اوروز بیڑھتے تھے۔

فضیلت ہے،اگرلوگوں نے گھر میں جماعت کی تو (فضیلت ) حاصل ہوگئی،لیکن مسجد میں جماعت کو

٣٣ ـ بيحديث "سنن الكبرئ "كندكورباب ش الطرح : فلهو منهم رجلاً يصلَى بالناس عشوين ركعة، قال: وكان على رضى الله عنه يوتر بهم (برقم: ٣١٣٠) ـ

۳۳ \_ سنن الكبوى للبيهقى كمذكورباب ش اين عباس رضى الله عنماكى روايت ان الفاظ كم اتحدمروى ب:
قال كان النبى عَلَيْكُ يصلّى في شهر رمضان غير جماعة بعشرين ركعة و الوتر (رقم : ١١٥٣)

ا یک اور فضیلت ہے ،اس ہے محروم رہے ۔جماعت کے ساتھ صرف پانچے نز ویجہ یعنی ہیں رکعت پڑھی جائیں ، جماعت کے ساتھ اس سے زیادہ رکعتیں پڑھنا جمارے نز دیک مکروہ ہے ۔

بہتریہ ہے کہ تر اور کیاسئب وفت یا قیام لیل یا قیام رمضان کی نیت کی جائے یا مطلق نماز ک نیت سے اوائے سقت کے جوا زمیں اختلاف ہے ۔

#### تراوت کاونت:

عشاء (کفرض اواکرنے) کے بعد طلوع فجر تک ہے، تراوی قبل عشاء جائز نہیں، اگر کسی شخص کا ایک تر ویحہ ( بعنی چا رد کعت ) یا دوتر و سے دہ گئے تو اُولی میہ ہے کہ پہلے تراوی پڑھے، اس کے بعد ویر ۔ تراوی دورکھت کی نیت ہے پڑھ انہ ہم ہم ردوتر ویحہ کے درمیان بفتر رایک تر ویحہ بیشنام سخب ہے، ایے بی پانچویں تر ویحہ اوروتر کے درمیان بھی الین اگر میمعلوم ہوکہ پانچویں تر ویحہ اوروتر کے درمیان بھینی حالت میں افقیار ہے جا بیل تبیج ورمیان بیشناقو م پر گراں ہے تو نہ بیشی ، تر ویکوں کے درمیان بیشنے کی حالت میں افقیار ہے جا بیل تبیج برا میں ابل مکہ طواف کرتے ہیں اور دور کھیں پڑھتے ہیں، ابل مدینہ چا ررکعتیں بڑھین ہے جماعت پڑھتے ہیں، تبائی رات سے نصف شب تک تراوی کی تا فجر مستحب ہاور ابعد ضف شب تک تراوی کی تا فجر مستحب ہاور ابعد کسن تر اوی کی روہ نہیں ۔ افضل میہ ہے کہ ہرایک پوراتر ویحہ کرکے بیشی، اور اگر تر ویجہ کے درمیان مثل ساتھ تر اوی کی بڑھی مضا لکتہ نہیں ۔ افضل میہ ہورات کے برایک پوراتر ویحہ کرکے بیشی، اور اگر تر ویجہ کے درمیان مثل ساتھ تر ہے گئی تو مستحب ہے کہ ہرایک پوراتر ویحہ کرکے بیشی، اور اگر تر ویحہ کے درمیان مثل میں رکعت بر ہے آیا، تو خلاف مستحب ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ فرض و وتر ایک امام پڑھائے اور تراوی ورس رکھت سے اور تر کی امام سے نم ماتھ تر اور کی کے درمیان مثل دورا ۔ حضر سے مرضی اللہ عند فرض و وتر کی امام سے فرم استے تھاور دھٹر سے آئی تراوی کی۔ درمیان مثل دورا ۔ حضر سے مرضی اللہ عند فرض و وتر کی امام سے فرم اسے تھاور دھٹر سے آئی تراوی کی۔

تراوی کی قضا ، نہیں ،ایک شخص نے عشاء تنہا پڑھی ،اس کوتراوی امام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے ،ایک شخص کی سنت عشاءرہ گئی،امام کے ساتھ تراوی میں شریک ہو گیا اور سنت عشاء کی نیت کی ، جائز ہے ۔تراوی میں ایک مرتبہ تم قرآن سنت ہے ،عوام کی کا بلی اور ستی کی وجہ سے نہ چھوڑا جائے اور دومرتبہ تم فضیلت ہے اور تین مرتبہ افضل ہے ۔

تراوت کی دونوں رکعتوں میں قراُت ہراہر کرناافضل ہے ،قراآن پاک کے ختم ہونے کے بعد مہینے کے باقی ایام میں تراوح نہ چھوڑی جائے ، کیونکہ وہ سقت ہے اور ترک کروہ ، جوشفعہ ( دوگانہ ) فاسد ہو گیا اس میں جس قد رقر آن پڑھا گیا تھا شار نہ کیا جائے۔ نماز کے اعادہ کے ساتھا س قدر قرآن کا بھی اعادہ کیا جائے ۔ ختم قرآن کے بعد جہاں خالی تر اور کا پڑھی جاتی ہیں یا دیہا ہے میں جہاں حا فظ میسر نہیں ، تر اور کا میں سور ہُ فیل ہے آخر قرآن تک پڑھیں ۔

یہ مروہ ہے کہ مقتدی بیٹھے رہیں اور جب امام رکوئے کے قریب ہوتو کھڑے ہو جا کمیں ، حافظ کو غلط پڑھنے یا رُکنے کی حالت میں لقمہ دینا جا کڑہ ، ہمارے ملک میں بے علم حافظوں کا دستورہ کہ وہ حافظ کو بھلانے کے گئے گھانتے ، کھنکھارتے یا اورالی ہی حرکت کرتے ہیں اور بعضے تو اس قدر جرک اور بے باک ہیں کہ اس کا وقار کم کرنے کے لئے بیاس کے حافظ کے امتحان کی غرض سے غلط بتا دیج ہیں ، بیر بخت شنیج اور نہا بہت ہیں جرکتیں ہیں اور قرآن کو غلط پڑھنایا میچ پڑھنے والے کو قصد اغلطی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنا ہے ، اللہ تعالی بناہ میں رکھے۔

### نا بالغ لژ کول کی امامت:

صحیح بیہ ہے کہڑا ویج بلکہ کسی نفل میں بھی نابالغ کی امامت جائز نہیں ، ہمارے ملک میں بیہ دستورہے کہنا بالغ کوڑا ویج میں امام بنالیتے ہیں اس سے احز از کرنا جائے۔

#### ورز:

وتر وا جب ہیں، تین (۳) رکھتیں ایک سلام کے ساتھ ، پیا جا دیث کثیر ہے تا بت ہے ، امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیہ حدیث روایت کی:

> اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُوتِرَ بِثَلَثَ رَكُعَاتٍ حضورﷺ تين (٣)ركعتوں كے ساتھ ور رہا ہے تھے۔

> > حضرت صدیقه رضی الله عنها ہے مروی ہے:

قىالىت: كَىانَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يُوتِرُ بِشَلْتُ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْحِرِهِنَّ (رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط البخارى و مسلم)(٢٥) فرماتى على المحضور عَلَى الله عَلَيْ تَيْن ركعت كرماته وتربرُ حق تح، ندملام پيرت

٣٥ ـ مستدرك للحاكم (٣١٣/١) من كتاب الوتر، (يرقم: ١١٢٨)

تھے گران کے آخر میں۔

امام طحاوی نےمسورا بن مخر مہے روایت کیا:

قال: دَفَنَا اَبَا بَكُرٍ لَيُلاً، قَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَمُ أُوْتِرُ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى بِنَا ثَلْتُ رَكْعَاتٍ، لَمْ يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الجِرِهِنَّ (٣٦) مورا بن محرمہ نے کہا کہم نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کوشب میں دفن کیا، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ویڑ نہیں پڑھے ہیں، پس کھڑے ہو گئے اور ہم نے ان کے پیچھے صف باندھی، انہوں نے ہم کوئین رکھیں پڑھا کہ میں نہول نے ہم کوئین رکھیں پڑھا کیں، نہام پھیرا مگران کے آخر میں ۔

حضرت عبدالله بن مسعودر عنى الله عند مروى ب:

ٱلْوِتُرُ ثَلَكَ كَثَلَثِ الْمَغْرِبِ (٤٠٠)

مغرب کی تین رکعتوں کی طرح ورز بھی تین ہیں ۔

اس کے علاوہ بکشرت احادیث موجود ہیں جن کا اس مختفر میں نقل کرنا دشوار ہے، ورز کی تمام رکعات میں فاتحا ورسورہ پڑھی جائے اور تیسر کی رکعت میں دکوئے سے پہلے دعائے تنوت پڑھیں،امام اعظم رحمہ اللہ نے اہم اہیم سے،انہوں نے علقہ سے،انہوں نے عبداللہ سیبہ حدیث روایت کی: قال: بہت عِند کر سُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَنتَ فِی الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّ کُوعِ (۴۸) کہا میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں شب گزاری، حضور نے ورز میں رکوئ سے پہلے تنوت پڑھی ۔

٣٦ ـ شرح معانى الآثار للطحاوى (٢٩٣/١)كتاب مناقب الصلاة، باب الوتر (يرقم:١٧٣٢) ٣٧ ـ شرح معانى الآثار (٢٩٣/١)،كتاب الصلاة، باب الوتر (يرقم:٣٣ ١)بلفظ: الوتر ثلاث كوتر النهار، صلاة المغرب

۳۸ جامع المسانيد (۳۱۸/۱) شام اعظم كى روايت اس طرح بنقال، بعث احتى فبانت عند زوجات النبى من المسانيد (۳۱۸/۱) شام اعظم كى روايت اس طرح بنقل الركوع اوراى ش (۱/ ۳۱۷) روايت النبى من المنتشق لتنظر منى يقنت، فأخبرت: انه يقنت فى وتره قبل الركوع اوراى ش (۱/ ۳۱۷) روايت بنام عبدالله، قالت: رأيت رسول الله منتشق قنت فى الوتر قبل الركوع كرام عبدالله سيمروى ب فرماتى بن ش فى ديكما كررسول الله منتشق فى وزش ركوع سي قبل قوت برص .

## صدقهُ فطر

صدقۂ فطر ہر آزا دمسلمان پر واجب ہے جومقدار نصاب کا مالک ہو بشر طیکہ یہ مقدار جاجت اصلیہ سے فاضل ہو،صدقۂ فطر نصف صاع (آج کل کی تول سے دوسیر نین چھٹا تک اٹھنی بھر) (۴۹) یعنی ایک سوچھٹر (۵۷) رو بییاو راٹھنی پھر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا ایک صاع (چارسیر چھ چھٹا تک دواٹھنی بھر) (۵۰) یعنی نین سو بچاس اور دواٹھنی بھر بھو یا تھجور ہے، آٹا ، دلیا گیہوں سے بہتر ہے اور قیمت دینا سب سے افصل ۔

صدقۂ فطرعید کی طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے جواس سے پہلے مرگیا اس پرصدقہ واجب نہیں ،اور جواس سے پہلے پیدا ہوااس کا صدقہ واجب ہے۔

روزعیدے پہلے بھی صدقۂ فطر دینا جائز ہے ، وہ بوڑ ھایا مریض جس سے روز ہسا قط ہوگیا ، صدقہ فطراس پر بھی وا جب ہے ۔

مستحب میہ کہ فطرہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے اوا کر دیا جائے ،فطرہ اپناا وراپنے جھوٹے بچے کا (جومقدارنصاب کاما لک ندہو)وا جب ہے،معتقہ اور مجنون بھی صغیر کے تھم میں ہے۔

زوجہ اور ہڑئی اولا د کا صدقہ انہیں کے ذمہ ہے، شوہریا با پ پرنہیں ، اگر انہوں نے ادا کر دیا جائز ہے ، ایک شخص کا فطرہ جماعت کواور جماعت کا ایک شخص کو دینا جائز ہے ، فطرہ کے مُصْرَ ف وہی ہیں جو زکو قالے مصرف ہیں ، مسکین فقیروغیرہ ۔

# عید کےمسائل

## عيد کي سٽنيں:

عشل کرنا ،مسواک کرنا ،خوشبولگانا ،عمد ہ لباس پہننا ،عیدگاہ کو پیا دہ پا جانا ،ایک را ہے جانا ، اور دوسری را ہ سے واپس ہونا ،عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے قبل کوئی شیریں چیز تھجور وغیر ہ کھانا ،

99۔ اور بنٹے پیانے سے نصف صاح گیہوں کا وزن دو کلوتقر یباً 42 گرام ہوتا ہے، ای طرح فیآو کی فیض الرسول (۵۰۸/۱) اور فیآوی فقیہ ملت (۳۲۸/۱) میں ہے۔

۵۰۔ اورایک صاع کاو زن حدید پیانے سے جارکلوتقریباً ۹۴ گرام ہوگا،جبیرا کہ مرابقہ حاشیہ سے ظاہر ہے۔

(ای بناء پر ہمارے ملک میں سویا ں مروّج ہیں کہ کھانا شیریں ہو،اور سقت بھی ادا ہوجائے )اورعید اشخی قبل نماز کچھے نہ کھانا ۔

### مباحات ومستحبات:

صدقة كى كثرت كرا، إنهم ملنا، مبارك إدوينا، فوشى كا اظهار كرنا، مصافحه اورمعائقة كرنا (شاه ولى الله صاحب وفق كا من من امام نووى كاقو ل نقل كرك فرمات بيل ) هك فدا يستبغى أن يقال فى المصافحة يوم العيد و المعانقة يوم العيد اوربدا ييل ب: كلا المصافحة بل هى سنّة عقيب الصلوة وكلّها ، راه من تجمير الله أكبَرُ ، الله الحبَرُ ، ولِللهِ المستوية هنا مستحب بـ

#### نما زِعید:

عید کی دورکعت نما زہر عاقل، بالغ ، مقیم ، تندرست پرشهر میں وا جب ہے ، گاؤں میں عید اور جعد کی نما زیں جائز نہیں ، گرو ہ ہوئے گاؤں یعنی قصبے جوشر عائشہر کا تھم رکھتے ہیں ، ان میں جمعدا ورعید دونوں کی نما زوں کی محت اورا وا کی شرطیں ایک ہیں ، گریہ فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ فرض ہے اور عیدین میں سقت ، دوم جمعہ میں خطبہ نما ذیتے بال ہوتا ہے اور یہاں نما ذکے بعد ساگر کسی نے عید کی نما ذکے بعد خطبہ نہ پڑھا، یا نما ذریح قبل پڑھایا دونوں صورتوں میں نما زتو ہوگئ گریشے خص گنا ہگارہوگا ۔ نما زعید ، نما زجنا زہ خطبہ پر ۔

### عید کی نماز کاو فت:

عید کی نما ز کا وفت آفتاب کے بھترر (ایک ) نیز ہبند ہونے سے زوال تک ہے، اگر نماز پڑھنے میں زوال کاوفت آگیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ۔

### نما زِعید کی تر کیب:

نبیت: ''نیت کی میں نے دورکعت نماز وا جب عید الفطر مع چھ تلبیروں کے اللہ جل جلالہ کے واسطے کعبہ روہ وکراً للله اُسکِ اللّٰه اُسلِ اللّٰہ اُسکِ اللّٰه اُسلِ اللّٰہ اُسلِ اور یورا سُلِ بحسانک اللّٰه اُسلِ اللّٰہ ال

پڑھ کرا مام کے ساتھ کا نوں کی لوتک ہاتھ اٹھا ٹیں اوراللہ اکبر کہہ کرچھوڑ دیں ،ای طرح نین کبیریں کہیں ، پھر ہاتھ باندھ لیں ، دوسری رکعت میں امام کی قرائت کے بعد ای طرح نین کبیریں کہیں اور ہر مرتبہ کا نوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں ، چوتھی مرتبہ کلیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور ہاتھ نہ اٹھا کیں باقی نماز حسب معمول ۔

اگر عیدگاہ میں ایسے وقت پہنچ کہ امام نے تکبیروں سے فارغ ہو کر قر اُت شروع کردی تھی تو تم من ایسے وقت پہنچ کہ امام نے تکبیروں سے فارغ ہو کرقر اُت شروع کردی تھی تم نما زمیں شریک ہو جا وُاور فوراً تکبیریں کہ ہو اوراگرامام کے رکوع میں جانے سے قبل تکبیریں نہ کہہ اس لئے سکتو رکوع میں تکبیریں کہ لوگر ہاتھ ندا تھا وُجس نے امام کوقومہ میں پایا وہ تکبیریں نہ کیے، اس لئے کہ رکعت اولی کوم تکبیرات قضاء کرے گا۔

جب اما م تشہد پڑھ چکا ابھی سلام نہیں پھیرا ، یا سلام پھیر دیا ، ابھی سہو کا سجد ہنہیں کیا ہے یا سجدہ کرلیا لیکن سلام آخر نہیں پھیرا ہے الی حالت میں جوشخص پہنچا اس کو چاہئے کہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور سلام پھیرنے کے بعد ٹما زیوری کرے۔

اگرامام عید کی تنبیریں بھول جائے اور قرائٹ شروع کردے تو بعد قرائٹ کے تنبیریں کے یا رکوع میں کے جب تک کرسر ندا ٹھایا ہو، اگرامام تنبیریں چھوڑ دے یا تم کردے یا زیا دہ کردے یا غیر محل میں کھاس پر سجدہ سہو وا جب ہے۔

# حشش عید کےروز بے

شوال میں چھ دن کے روز ہے جنہیں لوگ ''شش عید کے روز ہے' کہتے ہیں ان کا رکھنا سئت ہے، اورا حادیث میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ،افضل یہ ہے کہ چھروز ہے متفرق کر کے پورے مہینہ میں رکھے جا کیں اوراگر عید کے بعد ہی لگا تا رچھ دن میں ایک ساتھ رکھ لئے جا کیں جب بھی کوئی حرج نہیں ۔ کذا فی ''اللدر''

# کیاروز ہ میں انجکشن لگواسکتے ہیں؟

دفتر سوا دِاعظم میں متعد دحضرات کے سوالات آئے ہیں کہ کیا انجکشن مفسد روزہ ہے یا نہیں؟ ان سب حضرات کو تیجائی جواب چیش کیا جاتا ہے ۔ الجواب: انجکشن (فیکہ) دوطریقے پر ہوتے ہیں، ایک جلدی، یعنی گوشت یا کھال میں سوئی کے ذریعے سے دوا پہنچائی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ گوشت یا جلد میں اگر دوا پہنچائی جائے توبطنِ دماغیا جوف معدہ میں وہ چیز نہیں پہنچ سکتی، روزہ جب ہی فاسد ہوتا ہے جب کہ وہ چیز دماغیا معدہ میں بالا صالت پہنچ، رہا دوا کی تا شیر کا پہنچنا؟ بیٹل روزہ نہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ شخت گری کی حالت میں خوب سر دیا تی سے خسل کیا جائے، یا پیٹ میں در دہونے کی صورت میں گرم پانی یا دوا وغیرہ سے فور (تکمید) کی جائے تو اس سے بقیناً مسامات کے ذریعہ اثر پہنچتا ہے لیکن اصل سے ہرگز مفسد روزہ نہیں پہنچتی، فقہاء کرام روزہ کی حالت میں شسل یا ہیر ونی طور پر دوا کے استعمال کو ہرگز مفسد روزہ نہیں جائے تاتے ، بابذا میر بے علم کے مطابق جلدی انجکشن (فیکہ) سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

انجاش کا دوسرا طریقہ وریدی ہے یعنی کسی ایسی رگ میں جس میں خون دورہ کر رہا ہو،اس میں سوئی داخل کر کے دوا پہنچائی جاتی ہے، وہ طریقہ ضرور محل نظر ہے، اگر ایسی رگ میں انجکشن (ٹیکہ) لگوایا جائے جس کے ذریعے بطن وہاغ یا جوف معدہ میں اصل دوا پہنچتو اس سے بلا شبہ روزہ فاسدہ و جاتا ہے،اوراگر کسی ایسی رگ میں دوا پہنچائی جائے جس کے ذریعے بطن وہاغ یا جوف معدہ میں دوانہ پہنچ، لیکن دورانِ خون کے ذریعہ اصل دوا پہنچنے کا احتمال ہو،خواہ وہ پہنچ ہی نہیں، گر پھر بھی احتیاط ای میں ہے کہ ایسا وریدی انجکشن نہ لگوایا جائے۔

كلا قال في "الدر المختار" أو اكتحل او ادهن أو احتجم و ان وجد طعمه في حلقه وقال في "رد المحتار": قال في "النهر": لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن و المفطر انما هو الداخل من المنافذ للاثفاق على أن من اغتسل في مآء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر (۵)

البحر" و التحقيق: أن بين جوف الرأس و جوف المعدة منفلًا أصلياً فما و صل اللي جوف البطن من الشامي، ١٠٤، جلدروم \_

۳ \_ " " نقاوی عالمگیریه"،مطبوعه مهند ص ۲۰۲ جلد اول ، اور بدا نُع (۵۲) سمّاب اسوم فهل ایکان

۵۱ رد المحتار على الدر المختار (۳۹۲-۳۹۵/۲)، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و ما لا
 یفسده، مطلب: یكره السهر اذا خاف الصبح ۵۲ بدائع الصنائع (۲۰۲، ۲۰۲)

الميام) كى عبارت سي بهي بدبات واضح ب، و هي هذه:

و ما وصل الى الجوف أو الى المعاغ من المخارق الأصلية كالأنف و
ألاذن و الدبر، بأن استعط لو احتقن أو أقطر في أذنه، فوصل الى الجوف
أو الى الدماغ، فسد صومه، أما اذا وصل الجوف فلا شك فيه، لوجود
الأكل من حيث الصورة، وكذا اذا وصل الى المعاغ، لأن له منفذًا الى
الجوف و أما وصل الى الجوف او الى الدماغ من غير المخارق الأصليه
بأن داوى الجائفة و الأمة، فان داواها بدواء يابس لا يفسد، لأنه لم يصل
الجوف و لا الى المعاغ، و لو علم أنه وصل يفسد في قول أبى حنيفة الخ
والله و رسوله الأعلى أعلم، (۵۳)

فقیرنعیمی غلام معین الدین غفرله \* خا دم سوا داعظم ، لا ہور

سام ۔ روزہ کی حالت میں انجشش مُفید صوم ہے یا نہیں؟ اس میں علاء کرام کے ما بین انحقلاف ہے ۔ اس لئے روزہ وارکو چاہئے کروہ دروزہ کی حالت میں انجشش لگوانے ہے احراز کرے، انجشش چاہئی ہی ہو، نس میں لگایا جانے والا یا گوشت یا جلد میں ۔ مفتی اعظم پا کستان مفتی مجمہ و قارالد بن کے فراوئی میں ہے: کیا فر ماتے ہیں علائے و بن اس مسئلہ کے بارے میں کہ بھارخص کا ماہ درمضان میں یا عمرہ وغیرہ پر جاتے ہوئے بیکہ لگوانا، جو کہ فاتونی طور پر لگوانا ضروری ہے، رو زہ کوتو ژنا ہے انہیں؟ انجیش دوطرح کا ہوتا ہے، ایک جو گوشت میں لگایا جانے ہواتا ہے اور دوسرانس میں، جواب و کے کرشکر میکا موقع عنایت فرما کی (سائل: محمد کم ما ابل سعیدی) جانا ہے اور دوسرانس میں، جواب و کرشکر میکا موقع عنایت فرما کیں (سائل: محمد کم ما ابل سعیدی) الجواب: روزے کی حالت میں انجیشن لگوانا ، بختلف فیہ یعنی اس میں اختلاف ہے، ہماری رائے کے مطابق اس سے الجواب: روزہ نوٹے جائے گا، لبندا روزہ دارکو انجیشن لگوائے ہے بچنا جا ہے، انکوری رہے کہ مطابق اس میں بھی لگوانا جا سکتا ہے، اس لئے رات میں لگوا کیں۔ (دقارالتناوی، (ج۲،م ۲۲۹) کیاب اصوم، مطبوعہ: موقار الدین، کراچی)